مشهور عربى كتاب **القطرة** مِنُ بِحَارِ مَنَاقَبِ النَّبِي وَالْعِتُرَةِ كَااردورْجمه آیت الله سیداحد مستبط قدس سره مترجم جمة الاسلام مولانا آزاد حسین نزیل حوزه علمیه مشهداریان ۵۶ کی جناح ٹاون،ٹھوکر نیاز بیگ لا ہورفون: 5425372-042 adsadsadsadsads

حُلُلَ الْفِردَوسِ وَتَوَّجُوهُ مِن تِيجَانِ الْجَنَّةِ۔

"جوفض كى دوسرے كوالل بيت كى معرفت كى طرف دعوت دے كاتو جس دن وہ قبرسے فكے كاتو اللہ تعالى اس كى طرف ايك فرشتہ بيج كا، جو است اپنے برول برسوار كرے كا، جب وہ فرشتہ ميدان محشر ميں آكر اترے كاتو اس وقت منادى آواز دے كا، جو بھى اس مخض كو بيجانتا ہے ابرے كاتو اس وقت منادى آواز دے كا، جو بھى اس مخض كو بيجانتا ہے يہاں برآ جائے"

رسول خداً فرماتے ہیں:

"اس کو جانے والے سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا: ان میں سے ہرایک کوخوبصورت بہتی لباس پہناؤ اور ان کے سرول پر بہتی تاج فضیلت سجاؤ۔"

اس کے بعدرسول خدانے فرمایا:

يَابُنَى اخْرِضِ النَّاسَ عَلَى حُبِّ أَهِلَ بَيْتِنَا -

"ا عمرے بينے الوگول كوميرے فائدان سے عشق ومحبت كى ترغيب دلاؤ" كتاب تفير فرات ميں كھتے ہيں:

جعفر بن محمد فزاری خود حفرت امام جعفر صادق علید السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ " نے آیت شریفہ " وَإِذَا الْمَوءُ وُدَةُ سُئِلَتُ بِاَیِّ ذَنبِ قُعِلَت "(سورہ کویرا ۱۸ آیت ۹،۷) "جس وقت موء ودہ لیعنی ہماری مودت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہس گناہ میں اسے قل کیا گیا ہے؟"

ى تفسير ميں فرمايا:

ذَلِكَ حَقَّنَا الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ وَحُبُّنَا الْوَاجِبُ عَلَى الْخَلْقِ قَتَلُوا مُوَدَّتَنَا ﴿ تَغْيرِنرات ﴾

دا بیشریفہ سے مراد ہمارا وہ حق ہے جولوگوں پر لازم ہے اور وہ حق ہماری مجت ہے جولوگوں پر الزم ہے اور وہ حق ہماری مجت کول کر دیا ہے''

شاعب علم كا فائده

ی کے در اول اکرم نے فرمایا: پ که رسول اکرم نے فرمایا:

مَن نَشَرَ عِلماً فَلَهُ مِثلُ أَجُرِمَن عَمِلَ بِهِ-"جوفض علم پھيلاتا ہے اسے اس فض كا اجروثواب ملے كا جس نے اس

يمل كيا مؤ"\_(المجموع الرائق من ازها ر الحدائق)

بہترین لوگ کون؟

ایک خوبصورت حدیث میں آنخضرت کا فرمان ہے: وَخَیرُ النّاسِ بَعد نَامَن ذَاکَرَ بِأَمْرِنا -"میرے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جو ہماری حکومت و ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں''۔(امالی شخ طوی صفحہ ۲۲، بحار الانوارج جلد ۲۵ سفحہ ۲۵)

كتاب "عدة الدائ" من لكصة بين كهامام باقر عليه السلام كافرمان ب، الكفة بين كهامام باقر عليه السلام كافرمان ب، إنَّ ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ الشَّيطَانِ - (عدة الدائ صغيه ٢٣١، بحار الانور، جلد ٢٥ صغيم ٢٦٨)

"ب شکہ ہارا ذکر خدا کا ذکر اور ہارے دشن کا ذکر، ذکر شیطان ہے" علم کے بارے میں امام جعفر صادق" کا ایک فرمان

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام الني اليك حبدار سے فرماتے بين: أكتُبُ وَبَتَ عِلْمَكَ فِي أَخَوَانِكَ فِانْ مُتَ فَوَرِّتْ كُتُبَكَ بَنِيْكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَرَج لَايَا فِسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِم الله بيت (مديم) كا الله بيت (مديم)

ـ (كشف الحجه صفحه ۳۵، بحار الانوار، جلد ۳ صفحه ۱۵)

''اپناعلم کھواور اپنے بھائیوں کے درمیان پھیلاؤ، موت کے وقت اپنی اولاد کے لیے کتابیں بطور ارچھوڑو، کیونکہ ایسا زمانہ آئے گا جب ہرجگہ فتنہ و فساد کی لپیٹ میں ہوگی اور لوگ صرف آپ کی کتابوں سے مانوس ہوں گے ۔ (یعنی ان کا امام پردہ غیبت میں رہے گا اور لوگ گذشتہ علاء کی کتب سے ہدایت وراہنمائی حاصل کریں گے )''

### ابل بیت سے محبت اور ان کی نصرت کا فائدہ

حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام فرماتے ہيں: \* أَحَدَّنَا ، قَالُه له وَ زَمِرَ وَ زَل رَبِي وَ السازِيهِ وَمُوسَرَيْنَا وَ

مَنُ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَنَصَرَ نَا بِيَدِةٍ وَلِسَانِهِ فَهُوَ مَعَنَا فِي الْغُو فَةِ آلِينِهِ وَلِسَانِهِ فَهُو مَعَنَا فِي الْغُو فَةِ آلَّتِي نَحُنُ فَيِهَا ـ (امال فَيْ مَفِيصَةُ٣٣، بحارالانوار، جلد ٢٢صفي ١٠١)

"جو محض این دل سے ہمارے ساتھ مجت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے ہماری ففرت کرتا ہے، وہ روز قیامت ہمارے جرے میں ہمارے ساتھ ہوگا"

## ہرحرف کے عوض جنت میں ایک شہر

كتاب شريف امالي ميس بكرسول خداً فرمايا:

ٱلْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلمٌ تَكُونُ تِلُكَ الْوَرَقَةُ سِتُرًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّارِ وَاَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْوَرَقَةُ سِتُرًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّارِ وَاَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ حَرُفٍ مَكْنُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةٌ فِى الْجَنَّيْةُ أُوسَعَ مِنَ الدُّنياَ سَبُعَ مَرَّاتٍ -(المالىمدونَ فِي الدُّنياَ سَبُعَ مَرَّاتٍ -(المالىمدونَ فِي الدُّنياَ

"مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ایک ایسا کاغذ باتی چھوڑتا ہے جس پرعلی کھا ہوا ہو، وہ کاغذ قیامت کے روز اس کے اور جہم کے درمیان

سپر بے گا، اللہ تعالی اس کاغذ پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں اسے جنت میں ایک شہرعطا فرمائے گا، جو دنیا سے سات برابر برا ہوگا'

میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر گذار ہوں کہ جس نے اس قدر عظیم نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ بینعت صرف اور صرف مولاو آتا امیر المونین علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کی مجاورت اور مسائیگی کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ ان پر ،ان کی آل پر اور ان کے دوستوں پر خدا کے درود وسلام ہوں۔

اصل بحث شروع كرنے سے بہلے يہاں پر پھوالي روايات نقل كرتا ہوں جواہل بيت عليهم السلام كاسرار برمشمل ہيں -

انہیں تبیع کرنے کا حکم دیا تو اہل آسان ان کی تبیع سے اللہ کی تبیع و تقدیس میں مشغول ہو گئے ۔ دہ خدا کی بارگاہ میں تبیع کنندگان ہیں، جس نے ان کے ساتھ وعدہ وفا کیا در حقیقت اس نے خدا کے ساتھ وعدہ وفا کیا۔ جس نے ان کا حق پہچانا ، حقیقت میں اس نے حق خدا کی شاخت کی ، وہ رسول خدا کی عشرت و ذریت ہیں ، جو کوئی بھی ان کے حق کا مشر ہے وہ درواقع حق خدا کا مشکر ہے۔

كتاب خداك وارث كون؟

هُم وُلَاةً أَمْرِ اللهِ وَخَزَانَهُ وَحَي اللهِ وَوَرَثَةُ كِتَابِ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَهُرَ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَالآمَنَاءُ عَلَى وَحِي اللهِ - اللهِ وَالآمَنَاءُ عَلَى وَحِي اللهِ - "وه امر خدا ك فرمان روا ،وى پروردگار ك فزانه دار اور كتاب خدا ك دارث بين - وه امر خدا سے فتخب اور وى خدا كے المين بين "

وہ خاندان نبوت ، مرکز رسالت اور فرشتوں کے بروں کی آ وازوں سے مانوس بیں ، یہ وہ ہتیاں ہیں جنہیں جرئیل علیہ السلام نے تھم پروردگار کے ذریعے تنزیل ، برہان اور دلیل سے تغذیبے فرمایا۔

ابل بيت كأمقام

هَوُلَا ءِ أَهْلُ الْبَيتِ أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِشَرِفِهِ وَشَدَّفَهُم بِكَرَامَتِهِ وَأَعَزَّهُمْ بِالْهُدَى وَثَبَّتُهُم بِالْوِحْيِ وَجَعَلَهُمْ أَثِمَّةَ هُدَاةٍ وَنُورًا في الظَّلْمِ لِلنَّجَاةِ وَاخْتَصَّهُم لِدِينِهِ وَصَضَّلَهُم بِعِلْمِهِ وَآتَا هُم مَالَم يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ-

"وو اہل بیت پیغیر ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے شرف سے عزت بخشی، اور اپنے لطف و کرم سے آئیں شرافت و ہزرگی عطا کی ، اپنی ہدایت کے ذریعے آئییں عظمت عنایت کی ، وی کے وسیلہ سے ان کی تثبیت فرمائی ،

## حدیث شجره کی وضاحت

(۱،۷۷۳) تغییر فرات میں لکھتے ہیں کہ زیادین منذر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باق علیدالسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

نَحْنُ شَجَرَةٌ أَصْلُمَا رَسُولُ اللهِ ، وَفَر عُهَا عَلَىٰ بنُ آبِى طَالِبٍ وَ أَغُضًا نُهَا فَاطِمَةُ بِنت النَّبِي عَلَيُها السَّلامُ وَ ثَمْرَتُهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَينُ -

" ہم ایک شجر ہیں جس کی اصل اور جڑیں رسول" ، اس کا تناعلی بن ابی طالب علیہ السلام ،اس کی شاخیس نبی اکرم کی بیٹی جناب فاطمتہ الزہراء علیما السلام اوراس کے پھل حضرت امام حسن اورامام حسین علیما السلام ہیں" ووشجرہ نبوت دار رحمت ،کلید حکمت ،علم و دانش کی کان ، رسالت کا مقام ، فرشتوں کے نزول وصعود کی جگہ ، راز خدا اور الی امانت ہے جو آسانوں ،زمینوں اور پہاڑوں کے ساخے کھی گئی۔خدا کا حرم ، بیت عتیق اور عہد و پیان ہم ہیں۔

موت فوت ، حادثات و واقعات اور وسيتوں كاعلم مارے پاس ہے، فعل الخطاب اسلام كى نشأت أولى اور قوم عرب كے نجيب ترين افراد بم ہیں۔ فرشتوں نے كس سے تبیج و تقدیس سيمھى؟

آئمه معصوین علیم السلام عرش رحلن پرنور خدا کی تجلیال ہیں ۔الله تعالی نے جب

انہیں ہادی برحق بنایا ، تاریکی میں نجات کے لیے نور قرار دیا ، انہیں دین کے لیے مخصوص کیا ، اپنے علم کے ذریعے فضیلت بخشی ادر انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دونوں جہانوں میں کسی کوعِطانہیں کیا''

انہیں دین کا قلعہ، اپنے مخفی اسرار و دیعت کرنے کا مقام، وہی کے امین ،اپی مخلوق کے برگزیدہ اورلوگوں پرشاہد قرار دیا ہے، انہیں منتخب کیا، خصوصی امتیاز بخشا، برتری و فضیلت عطاکی اور پہلے والوں پرفوقیت عطافر مائی۔

انہیں ونیا کا نور، لوگوں کی پناہ گاہ اور تلوق کے لیے صراطِ متنقیم پر باقی رہنے کے لیے راہنما قرار دیا، کیونکہ وہ ہدایت و راہنمائی کرنے اور تقوی ہدایت کی دعوت دینے والے امام ہیں اور وہ کلمہ حق اللی اور خداکی عظیم جحت ہیں۔

هُمُ النَّجَاةُ وَالزَّلُفَى ، هُمُ الْحِيرَةُ الْكِرَامُ ، هُمُ قُضَّاةُ الْحُكَّامُ هُمُ النَّبُورُ اللَّوَمُ ، النَّبُومُ النَّبُورُ اللَّوَمُ ، النَّبُومُ النَّبُولُ الْآقَوَمُ ، النَّبُولُ الْآقَوَمُ ، النَّبُورُ اللَّارِمُ اللَّهُ لَاحِقُ الرَّاغِبُ عَنْهُم مَارِقٌ ، وَالْمُقَصِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ وَالاَزِمُ لَهُم لَاحِقُ الرَّاغِبُ عَنْهُم مَارِقٌ ، وَالْمُقَصِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ وَالاَزِمُ لَهُم لَاحِقُ ، وه السِيخات دہندہ ہیں جومقام ومزلت پرفائزہیں ، وہ برگزیدہ وکریم ، فیصلہ کرنے والے حاکم ، درخثال ستارے ، صراط متنقیم اور مضبوط و محکم ، فیصلہ کرنے والے حاکم ، درخثال ستارے ، صراط متنقیم اور مضبوط و محکم شاہراہ ہیں جو بھی ان سے روگردان ہوا ، وہ گمراہ ہوجائے گا جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے وہ بد بخت ہوجائے گا اور جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے وہ بد بخت ہوجائے گا اور جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے ہونے کو یا لے گا'

وہ مونین کے دلول میں نور خدا اور پیاسوں کے لیے شنڈ امیٹھا دریا ہیں، جس نے بھی ان کے دامن تھا ما وہ اس بھی ان کے دامن تھا ما وہ اس کے بان کے دامن تھا ما وہ اس کے تالع فرمان کے لیے آ رام وسکون کی منزل ہیں وہ خدا کی طرف دعوت دینے اور اس کے تالع فرمان ہیں، وہ استوار پروردگار کو جاری اور اس کے فرمان کا تھم کرنے والے ہیں..

اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے پینمبر کومبعوث فرمایا ۔ فرشتگان اللی انہی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روح الامین انہی پر تازل ہوتا ہے، بیسب پھے صرف اور صرف خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روح الامین انہی کے ساتھ مختص ہے، انہی تقوی عطا کیا اور اپنی خاص حکمت کے ذریعے ان کوقوت بخشی ۔

وہ جمرہ طیب کی پاک و پاکیزہ شاخیں اور مبارک جڑیں ہیں، وہ رحمت حق کامکن،
علم و دانش کا خزانہ علم و کھیلیائی کے وارث ، عقل و خرد اور تقوی و پر ہیز گاری کے مالک،
پنجبروں کے وارث اور باقی ماندہ اوصیآء ہیں۔ان کے صاحب عظمت خاندان میں سے وہ
ہستی بھی ہے جن کی یاد دل نشین اور اسم مبارک روح کے لیے سامان تسکین ہے۔ لیعن خاتم
الرسلین حضرت محمصطفی کے اس با جلالت خاندان سے ایسے امیر اور فرمان روا ہیں جو ایک
روشن ستارہ کی طرح ورخشاں ہیں، جو ایک غضب ناک شیر کی ماند خراتے ہیں، لینی حضرت
عزہ بن عبد المطلب علیجا السلام اسی باوقار خاندان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بن خطاب
کے دور حکومت میں '' رمادہ'' لیعنی خشک سالی کے وقت تشوں کو سیراب کیا۔اس خاندان سے
جعفر بن ابی طالب '' فحق النجنا کوئن '' ہیں، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کرک
بہمان ہوگی ، دود فعہ ہجرت کی اور دو بیعتیں کیں ،ان کا تعلق ایسے مبارک شجرہ سے جن ک

ای پاک نب سے برادر حضرت محم مصطفیاً ان کے پیغام کو پہنچانے والے ،صاحب بربان ،مومنوں کے امیر اور پینجر پروردگار جہان کے جانشین علی بن ابی طالب کا تعلق ہے۔ "ان پرخدا کے درود وسلام ہول'۔

یدوه جستیاں ہیں جن کی مودت اور ولایت الله تعالی نے ہرمسلمان مرد وزن پر واجب قرار دی ہے۔ الله تعالی اپنی کتاب علیم میں پیغیراکرم سے ارشاد فرمارہا ہے: قُلُ لَا أَسْتَلْكُمُ عَلَيهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرِيلِي وَمَنْ يَقْتَرِثْ حَسَنَةً دوزخ سے نجات ولائیں گے اور بہشت کی طرف لے جائیں گے اور ہم انہیں غلامی سے نجات ولا کر بہت اجھے آزادلوگوں کے ساتھ کمی کریں گے" زوجہ امیر الموثین حضرت فاطمنة الزہراء علیها السلام فرماتی ہیں: اَبُوَا هَذِهِ اللَّمَّةِ مُحَمَّدٌ وَعَلِیٌّ علیهما السلام بُقِمَانِ أَودَهُم وَیَنقِذَ اَنِهِم مِنَ العَذَابِ الدَّائِم إِن أَطَاعُو هُما وَیَبِیْحَا نِهِم النَّعِیمَ الدَّاثِمَ إِنْ وَافْقُوهُ حَادَ

''محر وعلی دونوں اس امت کے باپ ہیں، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں کے تو مخرف سے جائیں گے اور جہتم کے عذاب سے نجات دائیں گے اور جہتم کے عذاب سے نجات دائیں گے اور اگر ان کی پیروی کریں گے تو نعتیں سدا بہار کردیں گے' زہراء کے لال حضرت امام حس مجتنی علیہ السلام فرماتے ہیں:
مُحَمَّدٌ وَ عَلَیٌ علیہ السلام اَبُوا هذه اِللَّمَّةِ، فَطُوبی لِمَن کَانَ بِحَقِهِمَا لَمَارِ فَا وَلَهُما فِی کُلِّ اَحوالِهِ عُطیعاً یَجْعَلَهُ اللّهُ مِن اَفْضَلِ سُکُانِ جَنَا ثِه وَیسَعَدُهٔ بِکَوا مَاتِه وَرِضُو اَنِهِ ۔ اُن سُکَانِ جَنَا ثِه وَیسَعَدُهٔ بِکَوا مَاتِه وَرِضُو اَنِه ۔ مُوسِ وَقُلْ مَرْی ہِ اِن لوگوں کے ' میں ان کی اطاعت کرتے لیے جو ان کے تی کو بیچانے ہوں اور ہر حال میں ان کی اطاعت کرتے ہوں ، اگر ایسے ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اہل بہشت میں بہترین قرار ہوں ، اگر ایسے ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اہل بہشت میں بہترین قرار

دے گا اور اپنی کرامات اور رضوان کے ذریع سعادت بخشے گا'' نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے , مَن عَرِفَ حَقَّ اَبَوَیهِ اُلاقْضَلَینِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ علیهما السلام وَ اَطَاعَهُمَا حَقَّ طَاعَتِهِ قِیْلَ لَهُ! تَبَحْبَحُ فِی اَیِّ الْجِنَانِ شِنْتُ۔ ''جوکوئی اپنے باپ محر اور علی کے حق کی شناخت کرلے اور ان کی اس طرح ''جوکوئی اپنے باپ محر اور علی کے حق کی شناخت کرلے اور ان کی اس طرح فَزِدُلَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ شَكُورٌ (سوره شورئ ١٣٣ يـ ٢٣)

"أب كهدو يجع كه من تم سے اس تبلغ رسالت كاكوئى اجر نہيں ما نكما علاوه
اس كه ميرے اقرباء سے محبت كرواور جو مخص بھى كوئى نيكى كرے گاتو بم
اس ميں اضافہ كرويں گے، بے شك الله بہت بخشے والا اور قدر دان ہے "
تاج وارعظمت كے ساتويں لال فرماتے ہيں:
اِقْتِرَافْ الْمُحَسَنَةِ حُبُنا اَهلُ الْبَيتِ ۔

اِقْتِرَافْ الْمُحَسَنَةِ حُبُنا اَهلُ الْبَيتِ ۔

"اقتراف صندلین نیک کام سے مرادہم اہل بیٹ کی مجت ہے" . آبیر وَبِالْوَ الِلَدیُنِ کے بارے میں امام حسن عسکریؓ کا فرمان

" کاب تفیر امام صن عسری علید السلام آیت شریفه " وَبِالْوَ الِلَهِ بِ اِحْسَاناً " (۱۷۲۴) کتاب تفییر امام صن عسری علید السلام آیت شریفه " و بِالْوَ الِلَهِ بِ اِحْسَاناً " در اول خدا (مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو) کی تغییر کے ذیل میں آیا کہ رسول خدا فدا فدا فرمایا:

أَفْضَلُ وَالِْدَيْكُم وَاَجَتَّهُماَ لِشُكرِكُمُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٍّ محمد وعلى عليهما السلام-

## امت کے باپ کون؟

سلسله امامت کے پہلے تاج دار امیر الموثنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ پیغیراکرم کا ارشاد ہے:

آنَا وعَلِمَّ آبَوَا هَذِهِ الْآمَّةُ وَلَحَقَّنَا عَلَيهِمِ اَغْظَمَ مِن حَقِّ اَبَوَى وَلَادَلِهِمِ اَغْظَمَ مِن حَقِّ اَبَوَى وَلَادَلِهِم فِانَّا نَنْقِذُ لَهُم اِنُ اَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ اللَّ دَارِ الْقَوَارِ وَلَادَلِهِم فِنَ الغُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الاَحْرَارِ۔

" میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں ، لوگوں پر ہماراحق ان کے نسبی ماں باپ کی نسب میں انہیں اور ہماری اطاعت کریں تو ہم انہیں ماں باپ کی نسب

فَانِهُّمُا يَرُضِيَا نهِم بِسَعْيهَمِا -

"جو کوئی بھی اپنے باپ محمد اور علی کے حق کی مراعات کرتا ہے کین اپنے والدین اور تمام مخلوق کے حقوق سے لا پرواہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ محمد وعلی انہیں راضی کرلیں ہے"

#### نماز کے ثواب میں اضافے کا سبب

حفرت كاظم الغيظ امام موى كاظم عليه السلام فرمات بين: يُعَظِّمُ ثَوَابُ الصَّلُوةِ عَلَى قَدُرِ تَعظيمِ المُصَلِّى عَلَى اَبَوَيهِ اُلاَقَضلَينِ مُحَمَّدٍ وعَلِيَّ عَلَيهِمُ السلام -

" نماز کا ثواب ای قدر زیاده موگا جس قدر نماز گذار این دونوں باپوں محمدًاورعلیٰ کی تعظیم و تکریم کرتا موگا"

## مر علی افضل ترین باپ

آمَايُكرِهُ آحَدُكُمُ يُنْفَى عَن آبيهِ وَأُمِّهِ الَّذِينَ وَلَّدَاهُ قَالُوُا: بَلَى وَاللَّهِ قَالُ اَبَوَاهُ وَاللَّهِ قَالَ الَّذِينَ هُمَا آبَوَاهُ اللَّهِ قَالَ مِن آبَوَهُ الَّذِينَ هُمَا آبَوَاهُ اللَّهَ فَال مِن آبَوَى نَفسِهِ۔

'' کیاتم میں سے کسی کواس کے نسبی والدین سے دور کیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا: ہاں! خدا کی قتم وہ ناراحت ہوگا''

آپ نے فرمایا:

''پس کوشش کریں کہ آپ کو ایسے مال باپ سے دور نہ کیا جائے جونسبی والدین سے افضل و برتر ہیں''

ایک مخص امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میں محمد وعلی علیما سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اگر مجھے فکڑے فکڑے کردیا جائے تو میں پھر بھی ان کی

## مناقب اللبيت (صديم) كي التي التي الله يت (صديم)

ے اطاعت کرتا ہوجس طرح اطاعت کرنے کاحق ہے تو روز قیامت اسے لکار کر کہا جائے گا کہتم جنت میں اپنی پیند کی جگد پرسکونت اختیار کرؤ' حضرت امام سجاوزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنْ كَانَ آبَوَانُ إِنَّمَا عَظَمَ حَتُّهُمَا عَلَى آولَادِ هِمَا لِلحُسَانِهِمِا اللهِ الْمُقَالِمُ اللهُمِ ، فَإِحْسَانُ مُحَمَّدٍ و عَلِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اللهِ هذِهِ الْآمَّةِ الْجُلُّ وَاعْظُمُ ، فَهُمَا بِأَنْ يَنْكُونَ اَبَوَ يُهِم اَحَقُ -

"أگراولاد پر مال باپ كاحق زياده به توبياس احسان اور نيكى كى وجه سے جووه اپنى اولاد كے ساتھ كرتے ہيں اس بناء پر محمدً اور على كا اس امت كير احسان بيشتر وعظيم تر ب، للذا دونوں بزرگ مستيوں كا اس امت كے باپ ہونا مناسب تر اور سز اوار تر ب

#### قدرومنزلت کی شناخت کا ترازو

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات مين:

مَن أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ قَدَّرَةً عِنْدَاللهِ فَلَيَنْظُرُ كَيْفَ قَدَّرَ أَبَوَ يَهِ اللهُ فَلَيَنْظُرُ كَيْفَ قَدَّرَ أَبَوَ يَهِ اللهُ فَضَلَينِ عَنِدَةً مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ -

"جوكوئى بھى يەجاننا چاہتا ہے كەخداكى نزدىك اس كى كيا قدرومنزلت ہے، وہ اپنے دونوں با فضيلت و باشرف باپوں كوديكھے كدان كا خداك نزديك كس قدراحرام واكرام ہے"

## محمرٌ علیٌ والدین کوراضی کریں گے

حفرت صادق آل محمدام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين: مَن رَلمَى حَقَّ اَبَوَ يُهِ الْاقَضَلَيْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ لَم يَضُوَّةً مَا اَضَاعَ مِن حَقِّ اَبَوَيهِ نَفْسِهِ وَسَا ثِرِ عِبَادِ اللَّهِ بيشريفه خيو أمّيك تفسيرين رسول خداكا فرمان

(۷۷۷) جابر بن عبداللدآ بدكريمه

كُنتُم خَيرَ أُمَّة أُخرِجَت لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفِ" تم بہترین امت ہو جے لوگوں کے لیے مظرعام پر لایا گیا ہے۔ تم
لوگوں کوئیکوں کا حکم دیتے ہو' (سورہ آل عران آید ۱۱۱)
کی تغییر میں کہتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا:

"فالق جہان نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ میرا نور تھا جھا ہے نور نے نور سے خلق کیا اور اپنی جلالت وعظمت سے جدا کیا۔ پس میرے نور نے قدرت اللی کا طواف شروع کیا، یہاں تک کہ ای بزار (۲۰۰۰۰) سال کے طویل عرصہ کے بعد جلالت عظمت اللی تک پہنچا ، اس کے بعد تعظیم خالق کے لیے بحدہ میں گرا ، تو اس سے علی کا نور جدا ہوا ، پس میرا نور عظمت اللی اور علی کا نور جدا ہوا ، پس میرا نور عظمت اللی اور علی کا نور اس کی قدرت پر محیط تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش ، لوح ، خورشید کا نور ، دن ، عقل ، معرفت ، لوگوں کی آئے تھیں ، کان اور دل کومیر کے نور سے جدا شدہ نور ہے"

پس اولین ،آخرین اور سابقین ہم ہیں، ہم ہیں تبیع کرنے والے ، ہم ہیں شہور کرنے والے ، ہم ہیں شفاعت کرنے والے ، ہم ہیں خدا کے خاص و برگزید بندے ،ہم ہیں خدا کے دوست اور وجہ اللہ جب اللہ اور ممین اللہ ۔

خدا کے امین ہم ہیں، وی کا خزانہ ہم ہیں اور ہم اس کے غیب کے بردہ دار ، ماجب اور محافظ ہیں۔

ن تقدیس خدا کے مقام ، حکمت کے چراغ ، رحمت کی جایاں بغتوں کے سرچشے ، لوگوں کی شرافت کا سبب اور امت کے پیشوا و ہادی ہم ہیں۔ الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت الله ا

محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔اس دنت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا:

لَاجَرَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَعَلَيًا عِلَيهِ السَّلامُ مُعطَياكَ مِن أَنْفُسِهِمَا مَاتُعطِيهِما أَنتَ مِن نَفسِكَ إِنَّهُماً يِسَتَدُعَيَانِ فِي يَومِ فَصُلِ اقَضَاءِ مَاتُعطِيهِما أَنتَ مِن نَفسِكَ إِنَّهُماً يِسَتَدُعَيَانِ فِي يَومِ فَصُلِ اقَضَاءِ مَالَا يَغِي مَا بَذَلْتَهُ لَهُما بِجُزَهِ مِنْ مِائِةِ الْفِ جُزَهُ (مِن ذَلِكَ)

"لا شك وريب محر اورعلى عليه السلام تههيں اس قدر نوازيں عے جس قدر تم نے ان سے اظہار محبّت كيا ، وہ روز قيامت اس قدر تمهارى شفاعت كريں مے كہ جو كھم نے ان كے ليے خرج كيا اور بياس كے مقابلے مقا

حضرت مادى عليه السلام فرمات مين:

مَن لَّم يَكُنُ وَالِدَا دِينَهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيِّ أَكْرَمَ عَلَيهِ مِن وَالِدَى نَسَبِهِ فَلَيسُ مِنَ اللَّهِ فِي رَحلٍّ وَلَا حَرَامٍ وَ قَلِيلٍ وَلا كَثِيرٍ -"وهُخُص جَهِ دونوں دینی والدمحر وطی اپنیسی والدین سے محبُوب تر نہ ہوں، درحقیقت وہ دین خدا کے طال وحرام اور قیل وکیرے بہرہ مندئیں ہوا" دینی والد کی اطاعت کو مقدم کرنے کا ثمرہ

مَن اَثَرَ طَاعَتَهُ اَبُوى دِينِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَى طَاعَةِ اَبُوى نَسَبِهِ قَالَ اللهُ عَزُوجَلَّ لَهُ: لَأُوثِرَ نَكَ كَما اَثَرُ تَنِي وَلَا شُرفَنكَ بَصَمَّرَ قِ اَبَوَى دِينِكَ كَمَا شَرَّفُتَ نَفسَكَ بِإِيثَارِ حُبِّهِما عَلَى بِحَضْرَ قِ اَبُوى دِينِكَ كَمَا شَرَّفُتَ نَفسَكَ بِإِيثَارِ حُبِّهِما عَلَى خُبِ اَبُوى مُنْكَرِهِ سَهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَنُول دِينَ بِالإل مُمْ وَعَلَى الماعت كواحِ الله عِن والدين للهُ عَلَى الماعت كواحِ الله عَلى الماعت كواحِ الله عن والدين كل الماعت برمقدم كرتا جاتو الله تعالى فرماتا ج: جس طرح تونے مجھے كى اطاعت برمقدم كرتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: جس طرح تونے مجھے

مناقب الل بيت (صديوم) ﴿ يَ الْحِيْدُ اللَّهِ مِنْ 37 ﴾ مناقب الله عند (عديوم)

ا ١٠٤٢) كتاب بصائر الدرجات شل محدين مروان سے روايت م كدوه كرتا م كديل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سناہے:

"جب الله تعالى كسى امام كوطلق كرنا جابها ہے تو پانى كا وہ قطرہ جوزىرعرش ہے اسے زین پر نازل کرتا ہے۔ بیقطرہ ایک درخت پر گرتا ہے۔ اس امام کے پدر ہزر گواراس کا کھل تناول فرماتے ہیں ،اس کے بعد وہ امام اپنی زوجہ سے قربت كرتا ب\_اس طرح سے الله تعالى ايك امام كوظل فرما تا ب

وہ شكم مادر ميں آ وازسنتا ہے، جب وہ متولد ہوتا ہے تو اس كے ليے نور كا ايك اون آسان کی طرف بلند ہوتا ہے،وہ بندوں کے اعمال دیکھتا ہے۔ جب وہ ایک بلند وقامت اورخوب رونو جوان ہوتا ہے تواس کے بائیں زانو پر بیآ بیشر یفر کھی جاتی ہے۔ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ بِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ \_ (سوره انعام ٢ آيه ١١٥)

" اورآپ کے رب کا کلم قرآن صدافت وعدالت کے اعتبار سے بالکل كمل ہے، اسے كوئى تبديل كرنے والانہيں ہے، وہ سننے والا بھى ہے اور جانة والانجى ب" (بحارالانوارجلد ٢٥صفيه ٣٨، بسائر الدرجات صفحه ٣١)

(١٤٩ ع) فركوره كتاب مي الوبصير سے روايت ہے كدوه كہتا ہے:

جس سال حضرت امام موی کاظم علیه السلام متولد ہوئے۔اس سال میں حضرت ام صادق عليه السلام كي خدمت من حاضرتها ،جس وقت جم مقام ابواء (بيد مدينه اور جفه کے درمیان ایک دیہات ہے جہاں پررسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آ منه علیما السلام کا رقد مطہرے) پر پہنچ تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کے لیے بہت مزیدار ناشتہ ہیا فرمایا۔ ہم سب کھانے میں مصروف تھے کہ اچا تک حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی

تو امیس عصر، دانش مند دہر ،قوم کے سردار ، جہانی سیاست مدار ، کفایت شعارت امام جعفرصا دق کی نظر میں شخلیق امام ، فرمان روا ، ساقیان حوض کوثر ، الفت کرنے والے حاکم اور لوگوں کی نجات کا راستہ ہم ہیں۔

ہم بی سلسیل (بہشتی شہر) کا سرچشمہ اور پائدار ومنتقیم راستہ ہیں۔ مَن امَنَ بِنَا امَنَ بَاللَّهِ وَمَن رَدًّ عَلَينَا رَدًّ عَلَى اللَّهِ وَمَن شَكَّ فِينَا شِكَّ فِي اللَّهِ وَمَنْ عَرَّفُنَا عَرَّفَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى عَنَّا وَتُولِّى عَنِ اللَّهِ وَمَن أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَـ

"جوجم پرامیان لایا وہ خدا پرامیان لایا ،جس نے جمیں رو کیا ،اس نے خدا کورد کیا، جو جارے بارے میں شک وتر دید میں بتلا ہوا، اس نے خدا كے بارے ميں شك كيا ، جس نے ہارى شاخت كر لى اس نے خدا كو پیچان لیا،جس نے ہم سے روگردانی کی وہ خدا سے روگراں ہوا اور جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی"

وَنَحُنُ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللهِ ،وَالْوُصلَةُ إِلَى رِضُوَانِ اللهِ وَلَنَا الْعِصْمَةُ وَالْحِكَافَةُ وَامْهِدَايَةُ ،وفينَا النَّبُوَّةُ وَالْوَلَايَةُ وَالِامَامَةُ وَنَحنُ مَعدِنُ الحِكمَةُ وَبَابُ الرَّحَمةِ وَشَجَرَةُ العصِمَةِ وَنَحنُ كَلِمَةُ التَّقوٰى وَالْمَثُلُ الاَ على وَالجُجَّةُ العُظمٰى وَالعُروَةُ الوُنْقَى الْتِي مَن تَمَسَّكَ بِهَانَجَأَ ـ

" من من الله من الله عاصل كرن كا وسله بين اور رضوان خداس ملاقات کا ذریعہ ہیں، عصمت ،خلافت اور ہدایت ہمارے گھر کی باندهی ہے، نبوت ، امامت اور ولایت جارے درمیان منحصر ہے ہم حکمت کامنع اور دروازهٔ رحمت بین ، کلمه تفوی ، شل اعلیٰ ، جمت کبری اور عروة الوقی جم بین جوال سے متمسک ہوا وہ نجات یا حمیا۔ زوجہ حمیدہ ک طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ جمیدہ کہتی ہے کہ مجھے در وزہ شروہ کریں اور برف سے زیادہ مختلہ اتھا وہ انہیں پلایا ، اور زوجہ کے پاس جانے کا تھم دیا ، وہ خوشی ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کی ولادت کے وقت آپ کی عدم موجود کا عالم بین اٹھے اور اپنی زوجہ کے پاس مجے، اس طرح سے میرے جد بزرگوارشكم مادر بین كى صورت يى كوئى قدم ندا تفاؤل \_

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كفري بو كئ اور وہاں سے خوش حال او مسراتے ہوئے رخصت ہوئے بھوڑی دیر ندگذری تھی کہ آنخضرت نے اپنی ہستینیں او ارکوار کی خدمت میں حاضر ہوا، وہی شربت انہیں پلایا اور زوجہ کے پاس جانے کا تھم دیا، چ حائی ہوئی ہیں اور مسكراتے ہوئے واپس آئے۔

> ہم نے کہا! خداوند متعال آپ کو ہمیشہ خوشی نصیب فرمائے اور آپ کی آ تکھیر روش كرے، آپ كى زوج جيده نے كول بلايا تھا؟ آپ نے فرمايا:

" الله تعالى نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے جو خداوند کریم کی بہترین خلوقات میں سے ہے۔ میدہ نے مجھے اس مولود کی ایک بات بتائی ہے جبكدوه بات من يهلي سے جاناتھا"

میں نے عرض کیا:

"آپ برقربان جاؤل آپ کی زوجہ نے کیا بتایا ہے؟" آپ نے فرمایا:

"اس نے کہا ہے کہ جب بیمولود متولد ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ زمین ير ركھ اور سرآسان كى طرف بلندكيا۔ من في اس سے كبا: يدكام تو رسول خدا کے جانشین کا ہے''

میں نے عرض کیا: "آپ پر قربان جاؤں میمل کس طرح امام کی نشانی ہے"

آپ نے فرمایا:جس رات میرے جد بزر گوارشكم مادر میں منتقل موسے اس رات ایک مخص ان کے والدگرامی جو کہ سوئے ہوئے تھے ان کی خدمت پس ایک کاسہ لے کر حاضر ہوا ،جس میں ایبا شربت تھا جو یانی سے زیادہ رقیق ،کھن سے زیادہ ملائم ،شہدسے زیادہ

جس رات میرے والد بزرگوارشكم مادر مين خطل موت ، وبى فخص ميرے جير ل طرح سے میرے والد بزرگوارشكم مادر میں منتقل موتے۔

جس رات میں شکم مادر میں منطق ہوا ، وہی شخص میرے والد بزر گوار کی خدمت ال حاضر ہوا، انہیں وہی شربت بلایا جومیرے اجداد کو بلایا گیا تھا، میرے پدر بزر وار کو وجدے پاس جانے کا تھم دیا ، وہ خوش وخرم اپنی ہوی کے پاس محے۔اس طرح سے میں شکم

جس رات میرا بیفرزند شکم مادر مین منتقل موا ، و بی مخص میرے پاس آیا اور مجھے ای کھے پلایا جومیرے اجداد کو پلایا گیا تھا، اس کے بعد مجھے وہی تھم دیا گیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ خدا مجھے کیا عطا کرنے والا ہے۔ میں راضی خوثی اپنی زوجہ کے پاس گیا۔ اں طرح سے میرے بیفرزند هم مادر ش نعقل ہوئے۔

یں ہر معصوم شربت کی صورت میں شکم ماور میں خطل ہوا کہ جس کے بارے میں ، میں آپ کو بتا چکا ہوں ۔ جالیس دن گذرنے کے بعد الله تعالی شکم مادر میں نورانی ستون نصب کرتا ہے جے وہ اپنی آ تکھول سے دیکھتے ہیں۔ چار ماہ گذرنے کے بعد ایک فرشتہ ام دمیوان" آتا ہے، اور ان کے بازو پر تحریر کرتا ہے:

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُ قاً وَعَدلًا لَا مُبَدِّلَ بِكْلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ-(سوره انعام آيه ١١٥)

چونکدامام جب متولد ہوتے ہیں توسب سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پرر کھتے ہیں اور

ہے اور اسے شب قدر ملاقات روح کا سبب قرار دیتا ہے۔

میں نے عرض کیا: '' آپ پر قربان جاؤں کیا روح سے مراد حضرت جرئیل عیہ السلام نہیں ہیں؟''

آپ نے فرمایا:''جبرئیل فرشتوں میں سے ہیں جبکہ روح الی مخلوق ہے جو فرشتوں سے بزرگ تر ہے۔کیا آپ نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ تَنَوَّلُ الْمَلَائِكُةُ وَالرُّوئِ ۔(سورہ تدر " یہ)

" للائكه اورروح نازل ہوتے ہيں" امام شكم مادر ميں گفتگو سنتے ہيں

(۱۸۰-۸) کتاب بھائر الدرجات میں تغییر برہان سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام صادق علیدالسلام کا فرمان ہے:

لا تَتَکَلَّمُوا فِی الْإِمَامِ فَاِنَّ الْاِمَامُ يَسمَعُ الْكَلامُ وَهُو جَنِينِ فِی بَطنِ أُمِّهِ

"امام علیدالسلام کے مقام ومنزلت کے بارے میں گفتگو نہ کریں کیونکہ امام وہ ہوتے ہیں جوشکم مادر میں بھی سنتے ہیں"

جب امام دنیا پرتشریف لاتے ہیں تو فرشتہ ان کی دونوں آ تکھوں کے درمیان مندرجہ ذیل آیے کریمہ لکھتا ہے۔

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه وَهُوَ السَّميعُ العَليم-(سورة انعام تريه١١)

''اورَتمهارے رب کا کلمہ از روئے صدق وعدل پورا ہوگیا۔ اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور جانتے والا ہے'' امام علیہ السلام جب تھم الٰہی نافذ فرماتے ہیں ، تو ہرشہر سے نور کا ایک ستون بلند ہوتا ہے ، جس کی روشیٰ میں وہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ سرآ سان کی طرف بلند کرتے ہیں۔جس وقت وہ زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں در حقیقت ان علوم کو حاصل کرتے ہیں در حقیقت ان علوم کو حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آ سان سے زمین پر نازل کیے اور جس قدر اپنا سر مبارک آ سان کی طرف بلند کرتے ہیں تو اس وقت عرش کے درمیان سے افق اعلی پر پروردگار کی طرف سے منادی آئیں ان کے اور ان کے والد بزرگوار کے نام سے ندا کرتے ہوئے کے گا:

جب منادی کی نداختم ہوگئ تو امام علیہ السلام اس کے جواب میں مندرجہ ذیل آیہ شریفہ تلاوت فرمائیں مے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَالْمَلَا ثِكُمُ .....

"الله كواى ديتا ہے كه اس كے علاوہ كوئى معبُود نبيس اور فرشيت كواہ بيں"

(سورهٔ آل عمران ۲ آیه ۱۸)

چونکهاس طرح سے کہدر ہا ہے البدا الله تعالی اس علم کو اول اور علم آخر عطا فرماتا

#### نهرست

# مناقب اهل بیت (حصتہوم)

31

|    |     | <del></del>                               |
|----|-----|-------------------------------------------|
| :  | 32  | ین والد کی اطاعت کومقدم کرنے کا ثمرہ      |
| 33 |     | لمينيت شيعه کسي؟                          |
| 3  | 5   | أيت شريف خيرامة كي تفسير مين رسول كافرمان |
| 3  | 7   | مخلیق امام حضرت جعفرصا دق کی نظر میں      |
| 4  | 1   | امام شكم ما در مين گفتگو سنته مين         |
| 4  | 2   | امام کی عمر                               |
| 4. | 4   | علمايام                                   |
| 4  | 5   | علم امام کی تم ترین فضییت                 |
| 48 | 3   | پغبر کے بعد جمت کون؟                      |
| 49 | ) ( | الم حسين كي عش قبرك بار عي سوال           |
| 51 |     | اراده امام اراده خدا                      |
| 52 |     | علم امام بزبان اماتم                      |
| 52 |     | حجراتمره جفرسفيداور مصحف فاطمدكي وضاحت    |
| 53 |     | معرفت مصومين قبولي علم كاذريعه            |
| 54 |     | اناازلناه عيام اوع؟                       |
| 55 | ,   | حفزے علی کے چرب برزردی کے آثا             |
| 56 |     | فضائل ابل بيت كامتكبر بدبخت               |
|    |     |                                           |

|    | 11 | أبهترجم                                             |
|----|----|-----------------------------------------------------|
|    | 18 | دمهمولف                                             |
| 1  | 19 | رفت ابل بيت كي دعوت كا فائده                        |
| 2  | 1  | زين لوگ كون؟                                        |
| 2  | 1  | ے ہو ہے امام جعفرصا دق کا فر مان                    |
| 2  | 2  | ابیت سے محبت اوران کی نفرت کا فائدہ                 |
| 2: | 2  | رْف عوض جنت میں ایک شہر                             |
| 24 | 4  | ریث تنجره کی وضاحت                                  |
| 24 | 1  | شتوں نے کس سے بیچ وتقدیس سیمی؟                      |
| 25 | 5  | تاب خدا کے دارث کون؟                                |
| 25 |    | ي بية كامقام                                        |
| 28 |    | میں<br>اور کے بارے میں امام<br>اور کے بارے میں امام |
|    |    | الله<br>دارس عسری کافرمان                           |
| 28 |    | ا<br>الرحت كے باب كون                               |
| 30 |    | ا<br>وعلى والدين كوراضى كرين                        |
| 31 |    | از کے ثواب میں اضافے کا سبب                         |
|    |    |                                                     |

## كالجقوق محفوظت

| ,منا قب الل بيت ( جلد سوم )         | نام كتاب |
|-------------------------------------|----------|
| آیت الله سیداحد مستنط قدس سره       | مؤلف     |
| جة الاسلام مولانا آزاد حسين (ايران) | مترجم    |
| جة الاسلام علامه رياض حسين جعفري    | اہتمام   |
| ادارهمنهاج الصالحين لا هور          |          |
| يناصرتاج( بلو)                      | کمپوزنگ  |
| ييرنگانورسجاد                       | پروف ر   |
| 500                                 | صفحات    |
| =/200روپيے                          | مدب      |
|                                     |          |

و الأمنه المالية الصلح أن الهو

الم المدماركيث، فرست فلوردوكان نمبر 20 نوزني ميزيث اردوباز ارلا بورفوان: 042-7225252 ميل معلق المسلم المسل

(بعيائر الدرجات صنحه ۴۳۵ تنير بربان جلد اصفحه ۵۵)

ندكوره آيت شريفه كي توضيح وتفسير كے بعد يونس بن ظبيان سے روايت منقول ت: فَإِذَا خَرَجَ اِلْحِ الاَّرْضِ أَتِيَ الحِكْمَةَ وَزُيِّنَ بِالعِلْمِ وَالوَقَارِ وَٱلْهِسَ الْهَيْبَةُ وَجَعَلَ لَهُ مِصْبَاحٌ مِن نُّورٍ فَعَرِفَ بِهِ الضَّمِيرَ وَيَرى بِهِ أَعْمَالَ العِبَادِ ـ (بسرُ الدرجات صفر ١٩٠٠، برجد ٢٥ صفره) " جب امام مم ماور سے دنیا پرتشریف لاتے ہیں تو انہیں حکمت عطا ک جاتی ہے، علم وقار سے مزین کیا جاتا ہے، ان کے جسم ملکوتی پرلباس ہیت پہنایا جاتا ہے اوران کے نورکوایک چراغ قرار دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ضمیر کی شناخت کرتے ہیں اور ان کے اعمال و کھتے ہیں''

امامً ڪي عمر

(١٨١-٩) كتاب شريفه كافي ميل مذكور ب كه محد بن اساعيل بن برايع كبتا ب كديش في حضرت الم محمد باقر عليه السلام سے المت كے بارے ميں يو چھا كه كيا سات سے کم عمر میں امام ہوناممکن ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں! پانچ سال سے کم عمر کا امام بھی ہوسکتا ہے۔ (اصول کافی جلداصفی ۳۸ بحارجید ۳۵سفی ۱۰۳

موكف كبتا ہے: بيحديث امام زمانہ ارواحنا فدا هى طرف اشاره ہے، كونكه اکٹ و بیشتر روایت کی بناء پرامامت کے وقت آنخضرت کی عمر کچے مہینے یا ایک سال اور بال ت کھے مہینے تھی ، یعنی پانچ سال سے ممتلی۔

المائم كي صفات

(١٠١٨٠) معانى الاخبار، خصال اورعيون اخبار الرضا ميس حسن بن فضال الني باب س نقل كرتے بين كرحفرت امام رضا عليه السلام فرمايا:

هُ مَا تَبِ الْ بِيتُ (صَدِير) ﴾ ١٤٤٤ هـ 43 هـ 43 هـ

لِلْإِمَا مِ عَلَامَاتُ يَكُونُ اَعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْكُمَ النَّاسِ وَاتْتَمَى النَاسِ وَأَحْلَمَ النَّاسِ وَاشْجَعَ النَّاسِ وَاسْخَى النَّاسِ وَاعْبَدَالنَّاسِ ، وَيُولِدُ مَخْتُوناً وَيَكُونُ مُطَهِّرٌ اوَيَرَى مِنَ خَلِفِهِ كَماَ يَرْى مِنَ بينِ يَدَيهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلُّ ـ

"امام کی چند علامات ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں سے عالم ترین، بہترین فيصل كرنے والے ، پر بيز كار ترين ، بروبار ترين ، شجاع ترين ، سخاوت مند ترین اور عبادت گذارترین ہوتے ہیں ، وہ جب دنیا پرتشریف لاتے ہیں تو ختنه شدہ اور پاک ومطہر ہوتے بین جس طرح وہ اپنے سامنے سے دیکھتے بیں ای طرح بیجھے ہے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کوئی سامینیں ہوتا ہے"

جب وہ شکم مادر سے دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنی دونو ں ہتھیلیاں زمین پر ركھتے ميں اور بلندا واز سے شہاوتين يعنى لا الله إلا الله مُحَمَّدُ رُسُولُ الله برجتے بيں \_

وہ ختلم نہیں ہوتے ان کی آ تکھیں سوتی بیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، وہ محدث بیں یعنی وہ فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، رسول خدا کی زرہ ان کے اندازے کی ہوتی ہے، ان کا پیٹاب و یا خاندنظر میں تا ، کونکداللہ نے زمین کواس بات پر مامور کیا ہے کہ جو بچھان کے بدن مبارک سے فارج ہو ہڑپ کر جائے۔

امام علیہ السلام کے بدن کی خوشبو مشک کی خوشبوسے بیشتر اور پاکیزہ ہوتی ہے، لو کول کی جان بر انہیں کمل اختیار ہوتا ہے اور کو کول کے لیے ماں باب سے زیادہ مہر بان اور دل سوز ہوتے ہیں۔

وہ خدا وند قد وس کی بارگاہ میں تمام لوگوں کی نسبت زیادہ متواضع ہوتے ہیں ، خدا نے جس چیز پرانہیں مامور کیا ہے ، اس پر عامل تر ہیں اور جس چیز سے منع فرمایا ہے ، اسے مجمعی بھی انجام نہیں دیتے ہیں۔

اس نے کہا: ''وہ ایک ماہ کا سفر ایک رات میں طے کر لیتے ہیں، پرندے سے فال لیتے ہیں'

آنخضرت نے فرمایہ: ''پس عالم مدینہ تمہارے عالم سے علم میں زیادہ ہے؟'' اس نے کہا: ''آپ کے عالم کاعلم کہاں پرمنتبی ہوتا ہے؟'' یہ ن

آپ نے فرمایا:

روای کہتا ہے۔ اس یمنی کے پلے پھیٹبیں پڑا، وہ نہیں تجھے سکا کہ اب کیا کہوں، لہذا امام نے یہاں پر ہی اپنی گفتگوختم کی ۔

علم امامً كي كم ترين فضيلت

(۱۲- ۱۸۳) کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں کہ علی بن جعفر کہتے ہیں: میں نے حضرت علی موی کاظم علیه السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا: کو اُذِن لَنَا لَآخُبَر مَا بِفَضَٰلِناً۔

"اگر مجھے اجازت دی گئی ہوتی تو میں لوگوں کواپنے فضائل ہے آگاہ کرتا"

ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اگروہ دعا کریں کہ پھر کے دو کھڑے ہوجائے تووہ دوحصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔

رسول خدا کا اسلحہ اور شمشیر ذوالفقار انہیں کے پاس ہے وہ صحیفہ بھی امام کے پاس موتا ہے جس میں قیامت تک کے آنے والے ان کے شیعوں، حبداروں اور دشمنوں کے نام تحریر شدہ ہیں۔

وَتَكُونُ عِندَةُ الجَامِعَةُ وَهِيَ صَحِيغَةٌ طُولُهَا سَبِعُونَ ذِرَاعًا ، فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحتَاجُ إلَيهِ وَلَدُ آدَمَ -

"امام عليه السلام كى باس جامعه ب، بدايه المحيفه ب جس كى لمبائى ستر باتھ ہاس بيں بروہ چيز تحرير ہے جس كى انسان كواحتياج بن امام معصوم عليه السلام فرماتے ہيں:

'' جفر اکبر اور اصغر ہمارے پاس ہے جو بکری اور گوسفند کی کھال سے بنا ہے۔ ان میں تمام علوم حتی خراش کا جرماند اور ایک تاریاندیا آ وھایا ایک تہائی کا تھم بھی تحریر کیا گیا ہے اور مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے'۔

(معالى الاخبار منى ١٠١ الخصال جلد ٢ منى ٥٢٨ ، عيون احبار الرضار جلد امنى ٢٦ ، الاحتماع ، منى ٧٣٧ ، بحار الانور جلد ٢٥ منى ١١٦ ) مأ ع

علم امامٌ

الا ۱۹۸۳) کتاب " اختصاص" شیخ مفید اور بصار الدرجات میں فدور ہے کہ آبان بن تغلب کہتے ہیں: میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بمینی عالم ان کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

" التے بیمنی! کیا تمہار سے درمیان علماء و دانشمند موجود ہیں؟

اس نے کہا: " ہاں! یابن رسول اللہ"

" مخضرت نے فرمایہ" رسول اللہ"

مقدم کیا اور میری عزت کی ، میں تحقیم تیرے دونوں دینی بابوں کے حضور اس طرح سے شرافت وعزت بخشا ہوں جس طرح تو نے ان کی محبت کو اپنسبی والدین کے مقابلے میں شرافت وعزت بخشی'' طینت شیعے کیسی ؟

(٢٥١٥) كتاب بصائر الدرجات ميل لكهة بيل كدمنان بن سدر كهتا ب

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات بين:

إِنَّ اللَّهَ عَجَنَ طِيتَنَا وَطِينةَ شِيعَتِنَا ،مَخَلَطَنَا بِهِم وَ خَلَطَهُمُ بِا ، ضَمَنُ كَان فِي خَلُقِهِ شَنْيٌ مِن طِيتَتِنا حَنَّ إِلَيْنَا فَأَنتُمُ وَاللَّهِ مِنَّا ضَمَنُ كَان فِي خَلُقِهِ شَنْيٌ مِن طِيتَتِنا حَنَّ إِلَيْنَا فَأَنتُمُ وَاللَّهِ مِنَّا (بِعائرالدرمات فِي اللهِ مِنَّا (بِعائرالدرمات في المُعَدا)

"اللہ تعالی نے ہماری اور ہمارے شیعوں کی طینت کو گوندھا ہے، اس کے بعد ہماری سرشت کو ہماری سرشت کے ساتھ علوط کیا، پس وہ مخص جس کی سرشت کے ساتھ ہماری تھوڑی سی سرشت مخلوط ہو وہ بڑے شوق و جذبے سے ہماری طرف چلا آتا ہے ۔ خدا کی قشم! تم ہم میں سے ہو۔" ایک اور روایت میں ہے کہ:
و سُلُمَانُ خَیرٌ مِن لُقُمَانَ ۔

و سُلُمَانُ خَیرٌ مِن لُقُمَانَ ۔

"حضرت سلیمان ،حضرت لقمانً سے بہتر ہیں" لے

اید حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خوبصورت حدیث کا آخری جملہ ہے میرے خیال میں اس کا پہلا حصة حدث کیا گیا ہے، میں محبان اہل بیت علیم السلام کے دلوں میں نورانیت کے لیے ندکورہ حدیث کا کمل ترجمہ عرض کرتا ہوں:

فعنل بن عیسیٰ ہاتھی کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت اہ م جعفر صدوق علیہ السلام ک خدمت میں شرفیاب ہوا، میرے باپ نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا بید حدیث ( کرسلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے رسول خدا کے کلمات ہیں: (باقی آگے)

(٣-٢٧٦) بليل القدرعالم شيخ صدوق عليه الرحمه كتاب كمال الدين مين لكهت بين:

الوحمزه كهتا هـ: مين في الهام بجادعليه السلام سے سنا كه آپ في فروان الله عَزَّوجَلَّ خَلَقَ مُحَمَّدً اوَعَلِياً وَالَّاذِمَّةَ اَحَدَ عَشَرَ مِن نُورِ
عَظْمَتِهِ اَرُواَ حَافِى ضِيآء نُورِه، يَعبُدُونَهُ قَبُلَ حَلْقِ الْخَلقِ مُحَمَّد اوَعَلِياً وَالَّاذِمَةُ الْهَادِيةُ مِن الْ يُسَبِّحُونَ الله عَزَّوجَلَّ وَلُقَدِّ سُونَهُ وَهُمُ الْاَثِمَّةُ الهَادِيةُ مِن الْ مُحَمَّدٍ صَلَوات الله عَلَيهم اَجُمَعِينَ -

( کمال الدین جلد اصفی ۱۸ ، بحار الانوار جلد ۲۵ صفی ۱۵ ، نتخب الاثر ص ۴۰ )۔

( ند کوره صدیث ثقة الاسلام شخ کلینی نے بھی کانی جد اصفی ۱۳ شرختر تفادت کے ساتھ تل کی ہے )۔

" بے شک اللہ تعالی نے محمد وعلی اور گیارہ آئم کی ہم السلام کے انوار کو اپنے بعظمت نور سے خلق کیا، وہ مخلوق کی آ فرینش سے قبل نورانی ارواح کی صورت میں اس کی عبادت اور شبیح و تقدیس میں مشغول سے اور وہ ہدایت و راہنمائی کرنے والے آئمہ آل محمد "صلوات اللہ علیہم اجھین" سے بین"

حضرت نے فرمایا: ہاں اس نے عرض کیا: کیا حضرت عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: کیا حضرت ابوطالب کی اولاد سے؟

آپ نے فرمیا: وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس نے کہ کہ میں آپ کا فرمان نہیں سمجھ پار ہا ہوں۔

امام جعفرص دق علیہ السلام نے فرمایا: اے عینی ! پہچانو وہ ہم اہل بیٹ میں سے ہیں اس کے بعد آنخضرت نے اینے دست مبارک سے اینے سینہ کی طرف اش رہ کرتے ہوئے فرمایا:

' میں نے جو کہا کہ وہ ہم الل بیت میں سے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے جس کا تصور تمہار کے ذائن میں آرہا ہے بلکہ اند تعالی نے ہاری طینت کوائل فائن میں آرہا ہے بلکہ اند تعالی نے ہاری طینت کوائل سے نچلے حقے سے پیدا کیا ، پس وہ ہم میں سے بیل۔ جبکہ ہمارے دشمنوں کی سرشت کو ہم میں سے بیل ہیں ہمارے دشمنوں کے گھائی ) اور ان کے بیروکاروں کی سرشت کوان سے بھی نچھے صفے سے بیدا کیا۔ پس ہمارے دشمنوں کے بیروکار ہمارے دشمن ہیں۔ سلیمان کا مقام و مرتبہ لقمان سے بلند و بالا ہے۔

واتفاقات کی وہ ہمیں اطلاع نہ دیتے ہوں، جنول اور ہوامیں موجود فرشتوں کی ہمیں جردیتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا بادشاہ فوت ہوا ہے، اس کا جانشین کون ہے اور وہ پہلے والوں سے کیما برتاؤ کرتا ہے۔ خلاصہ زمین وآسان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے فرشتے تمام واقعات کی جمیں اطلاع کرتے ہیں۔

میں نے عرض کیا۔ "آپ پر قربان جاؤں اس پہاڑی انہتا کہاں پر ہے؟"

آپ نے فرمایا: اس پہاڑی آخر چھٹی زمین تک ہے، اور جہتم ان زمینوں میں سے کی ایک زمین کی وادی میں جاس وادی میں تکہبانوں کی تعداد آسان کے ستاروں، بارش کے قطروں اور جو پھے سمندورں اور زمین میں ہے سے زیادہ ہے، جس فرشتے کی جو ڈلیوٹی ہے وہ اسے انجام دینے میں کوتا ہی نہیں کرتا۔"

میں نے عرض کیا: 'کیا یہ تمام اطلاعات آپ تمام کے لیے لاتے ہیں؟''
آپ نے فرمایا: ' نہیں یہ اطلاعات و اخبار زمانے کے امام تک پہنچی ہیر ، ہمارا
علم وقدرت اس حد تک ہے کہ لوگ اسے بچھ نہیں سکتے اور اس بارے میں کسی تنم کی قف وت
نہیں کر سکتے ، لیکن ہم ان موارد میں تھم کرتے ہیں ، اگر کوئی ہمارے تھم کو قبول نہیر کرتا تو
فرشتے اسے قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں ، اور نگہبانوں کو تھم دیتے ہیں ، کہ انہیں ہم راقول
قبول کرنے پر مجبور کریں ، اگر کوئی جن مخالفت کرتا یا کا فر ہوجاتا ہے تو اسے با ندھ دیہ ہیں
اور اس وقت تک شکنے دیتے ہیں جب تک وہ ہمارے تھم کو قبول نہ کرلے''

میں نے عرض کیا: ''آپ پر قربان جاؤں کیا امام مشرق و مغرب کے در میان دیکھ سکتا ہے؟''

آپ نے فرمایا : " اے ابن بگیرا! وہ کس طرح سے مشرق اور مغرب والوں کا امام ہوسکتا ہے جبکہ وہ نہ تو ان کو دیکھا ہواور نہ ہی ان کے درمیان

### کر مناقب اہل بیت (صنہ مرم) کے کھی تھی ہے گئی ہے۔ کے اعدر دکھلائمیں مے''

پس ہمارے علاوہ آفاق میں کون سی نشانیاں ہیں جوخدانے زمین کے باسیوں کو دکھائی ہوں؟ ایک اور جگہ پر ارشاد ہور ہاہے:

مَانُرِيهُم مِن آيَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِن أُختِهَا-"اور ہم انہیں جو بھی نشانیاں دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر موتی تھی۔"

پس وہ کون می نشانی ہے جوہم سے عظیم ترہے؟

خدا کی قتم ا بے شک بنی ہاشم اور بنی قریش اس چیز سے آگاہ ہیں ، جواللہ تعالیٰ
نے ہمیں عطا فر مائی ہے، لیکن حسد نے آئیس اس طرح تباہ و برباد کردیا ، جس طرح شیطان کو
ہلاک و برباد کیا ہے۔ آئیس جب اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم
سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں ، ہم وضاحت سے راہ حل بیان کرتے ہیں ، وہ اس وقت کہتے
ہیں کہ ہم گواہی دیے ہیں کہ علم صرف آپ کے پاس ہے۔ جب ہم سے جدا ہوتے ہیں اور
وومروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ان کے پیروکاروں سے زیادہ
مگراہ کی کوئیس دیکھا۔

امام حسین کی عش قبر کے بارے میں سوال

آپ نے فرمایا: اے ابن بکر! تم نے کتنا بڑا سوال کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے والد، والدہ اور بھائی امام حسن کے ہمراہ رسول خدا کے پاس ہیں وہ وہاں پر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح رسول خدا گذارتے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح

## 

حم کرتا ہو؟ وہ ان کے لیے کس طرح سے جمت اور امام ہوسکتا ہے جواس کی نظروں سے پنہاں اور قدرت ہے باہر ہوں؟ اور انہیں بھی اپنے امام تک رسائی کی قدرت نہ ہو؟ اگر امام لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تو وہ کس طرح سے احکام الی ان تک پہنچائے گا اور ان پر گواہی دے گا؟"

وہ ان کے لیے کس طرح سے جمت اور امام ہوسکتا ہے جو اس کی نظروں سے
پوشیدہ ہو، اور کوئی چیز امام اور ان لوگوں کے درمیان احکام خدا پنچانے سے مانع ہو۔؟
درحالانکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَمَا اَر سَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ - (سورة ساه، آيه ٢٨)
" م نِتمهين نبيس بيجا مُرتمام لوگوں كے ليے"
لين ہم نے تمهيں كرة ارض پر بسنے والے تمام انسانوں كے ليے بهيجاہے-

## پغیرے بعد جحت کون؟

وَالحُجَّةُ مِن بَعدِ النَّبِيِّ يَقُومُ مُقَامَةً وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى مَاتَشَا جَرَت فِيهِ الأُمَّةُ وَالآخِذُ بِحُقُوقِ النَّاسِ ، وَالقِياَمُ بِاَمرِ اللهِ وَالْمُنصِفُ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ -

''امام پینیبر کے بعد ججت اوراس کا قائم مقام ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے جوامت کے درمیان پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق کا محافظ و مدافع ہوتا ہے'' و مدافع ہوتا ہے حکم خدا سے قیام کرنے والا اور منصف ہوتا ہے'' پس اگر لوگوں کے درمیان کوئی ایسا نہ ہوجس کا حکم نافذ ہو، تو پھر امر خدا کا نفاذ

کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سَنُو يهِمُ آيا تِنا في الآفَاقِ وَفي أَنْفسِهِم - (موره نعلت آيه ۵۳) " بم عقريب الى نثانيول كوتمام الحراف عالم من اورخودان كنفول

نَحنُ حُجَّةُ اللهِ وَنَحنُ بَابُ الله ، وَنَحنُ لِسَانُ الله ، وَنَحنُ وَجهُ الله ، وَنَحنُ وَجهُ الله ، وَنحن عَينُ الله في عَبَادِ ٢٠ الله ، وَنحن عَينُ الله في عَبَادِ ٢٠ ( أَحْمَرُ صَوْمِه، بَعَارِ طِد ٢٥ صَوْمَ، ٢٨ انتَّمَا صَ صَلَى الله عَلَى ال

" تمام مخلوق خدا میں سے جحت خدا ، باب الله ، اسان الله ، وجد الله بم بیں اور اس کے تمام بیدن ، اور اس کے تمام بندوں میں سے صاحبان امر خدا ہم بین ، اس کے بعد فرمایا:

"اے اسود بن سعید! ہمارے اور تمام زمینوں کے درمیان معمار کے دھاگے (وہ دھاگا جے مستری دیوار کے دونوں طرف باندھتا ہے) کی مائند ایک دھاگا ہے، ہم جب بھی کسی امر پر مامور ہوتے ہیں تو اس دھاگے کو کھینچتے ہیں، زمین کا مرکز اپنے بازاروں اور گھروں سمیت ہمارے پاس حاضر ہو جا تا ہے، یہاں تک کہ ہم تھم خدالا گوکرتے ہیں، ارادہ امام ارادہ خدا

المام ١٥١٥) فركوره كتب مين سيجي كها مواع كمفضل كبتائ كدهفرت المم

جعفرصا وق عليه السلام فرمات مين:

آپ سے پوچھا گیا کیا اس سے آپ لی مرادا پ کا سم ہے؟ اپ سے حرفایا. آلْعِلْمُ أَيسَوَ مِن ذٰلِكَ ، إِنَّ أُلِا مَامَ وَكُورِلِا رَادَةِ اللهِ عَزُّوجَلَّ ، لَا يَشَا مُ إِلَّا مَن يَّشَا مُ اللهِ -

ووعلم اس مرتبے كاكم ترين ورجه ہے، بيتك امام عليه السلام ارادة خداكا

رزق تناول فرماتے ہیں جس طرح آنخضرت تناول فرماتے ہیں۔ البنة اگر ان ایام میں عبش قبر کی جائے تو وہ وہاں پر ہی ہول، یہ، یہن وہ پروردگار کے علم کے مطابق زعرہ ہیں، وہ اپنے سپاہیوں کے مقام کی طرف ذکاہ کریتے ہیں اور پھرعرش الی کی طرف دیکھتے ہیں کہ س وقت انہیں بلائے جانے کا علم صادر ہوتا ہے''

وہ عرش الی کے دائیں طرف تھریف فرما ہیں اور کہتے ہیں۔ اے میرے
پروردگار! آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما، وہ اپنے زائر کو دیکھتے ہیں،
اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور خدا کے نزدیک ان کے درجات و مقامات سے آگاہ ہیں،
وہ تمہیں تمہاری اولا د ادر تمہارے گھر کوتم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی
دیکھتے ہیں جوان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اپنے والد بزرگوار سے بھی ان کے
لیے دعائے مغرفت کی گذارش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔"

لَو تَعلَمُ اليَّهَا الْبَاكِى ا مَا أُعِدَّلُكَ لَفَرِحتَ أَكْثَر مَّهِا جَزَعتَ ۔

"ال كريكر في والے! اگر تهيں علم بوكه الله تعالى نے تمہارے ليے كيا

آ مادہ كيا بوا ہے تو تمہارى خوثى تمہارے كريہ ہے بيشتر بوجائے گئ"

آ سان پر جوفرشتہ بھى حضرت امام حسين عليه السلام كے حرم ياكى دوسرے مقام پر

آ سان پر كريكر في آ واز سنتا ہے تو از لحاظ محبت ان كے ليے استغفاد كرتا ہے۔

آ مخضرت پر كريكر كي آ واز سنتا ہے تو از لحاظ محبت ان كے ليے استغفاد كرتا ہے۔

(كامل الزيارات ص ١٩٥١ - الاقصص مص ١٥٠٥)

(حار اللا فوار جلد ٢٥٥ صفح ١٤٥٤)

زميني اشياء كيام كى خدمت مين حاضر بوتى بين؟

(۱۲۸۲) کتاب بحار الانوار میں فدکور ہے کہ اسود بن سعید کہتا ہے: میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، تو آپ نے میرے سوال کے بغیر گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا:

ے کرانے سے مراد فرشتوں کی آ واز سنتا ہے کہ ہم ان کی مشکو سنتے ہیں ، لیکن انہیں ویکھتے نہیں ہیں۔

جفر احمر و وظرف ہے جس میں رسول خدا کا اسلحہ ہے۔ وہ امام زمانے عجل الله فرجه الشریف کے ظہور سے قبل نہیں لکلے گا۔

جفر سفید ایبا ظرف ہے جس میں توریت موی ، انجیل عیسی ، زبور داؤد اور دیگر آسانی کتب ہیں۔

مصحف فاطمہ ان واقعات پرمشمل ہے جو انجام پائیں سے اور اس میں ان لوگوں کے اساء لکھے ہوئے ہیں جوروز قیامت تک حکومت کریں گے'

#### جامعہ کیاہے؟

وَأَمَّا الْجَامِعَةُ فَهُوَ كِتَابٌ طُولُةَ سَبُعُونَ ذِرَاعًا أَمُلا ءُ رَسُولِ اللهِ مِن فَلَقٍ فِيهِ فَهُو كِتَابٌ طُولُة سَبُعُونَ ذِرَاعًا أَمُلا ءُ رَسُولِ اللهِ مِن فَلَقٍ فِيهَ فِيهِ أَنْهُ وَخَطِّ عَلَى بِنِ أَبِي طَالِبِ عليه السلام بِيَمِينِهِ فِيهَ وَاللهِ مَنْ مَا تَحتَاجُ إِلَيهِ النَّاسُ إِلَى يَومِ القِيامَةِ ، حَتَّى أَنَّ فِيهِ أَرْشُ الْخُدشِ وَالجَلدَةُ نِصفُ الجَلدَةِ-

(الاحتجاج جلد ٢ صفح ١٣٠١) الارشاد صفح ١٧٠٨ ، بحار جلد ٢ ٢ صفح ١٨)

" جامعہ الی کتاب ہے جس کا طول ستر (۷۰) ہاتھ ہے ، جے پیٹیبراکرم نے اپنی زبان مبارک سے اطاء فرمایا ہے اور علی بن ابی طالب نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے ، خدا کی قتم اس میں روز قیامت تک لوگوں کی متم اس میں روز قیامت تک لوگوں کی تمام احتیاجات موجود ہیں ، حتی کہ اگر کسی کوخراش تک آئی ہوتو اس کی سزا بھی موجود ہیں ، حتی کہ اگر کسی کوخراش تک آئی ہوتو اس کی سزا بھی موجود ہیں ، حل سرا ایک کوڑا یا نصف کوڑا ہے وہ بھی فیکور ہے ،

معرفت معصومينٌ قبولي علم كا ذريعه

(١٩٠-١٨) كتاب اختصاص مين ب كدمحمد بن سلم كهتا ب كدحفرت امام باقر عليدالسلام كا

الله يت (صديوم) الله الله يت (صديوم) الله الله الله يت الله ي

آشیانہ ہیں، وہ وہی کھھ چاہتے ہیں جواللہ چاہتا ہے'' علم امامؓ بزبان امامؓ

(۱۲-۲۸۸) کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کواپنے علوم کے بارے بین فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا:
مِنّا مَن یُنکُ ف فے قلبہ وَمِنّا مَن یَقَذَفْ وَمِنّا مَن یُخَاطَبُ ۔
(امالی شیخ طوی مفید ۲۰ منا رجلد ۲۲ صفی ۱۹)

'' ہم بعض آئمہ کے دلول میں خطور کیا جاتا ہے، بعض کے دلول میں الہام اور بعض سے خطاب کیا جاتا ہے''

جفراهمر، جفر سفيد اور مصحف فاطمهٌ كي وضاحت

(۱۷-۱۸۹) كتاب" ارشاد" اور" احتجاج" مي لكھتے ہيں كەحضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا:

عِلمُنَا غَابِرٌ وَمَزْبُو رُ ، نُكَثُ فِي القُلُوبِ وَ نَقُرٌ فِي الرَّسمَاعِ وَالْمَاعِ وَإِلَّ عِندَنَا الْجَفَرَ الْاَجْفَرَ الْاَبْيَضَ وَ مُصَحَف فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ وِعِندَنَا الْجَامِعَةَ فِيهَا جَمِيعُ مَايَحْتَاجُ الْبَهِ النَّاسُ۔

" ہاراعلم غابر، مزیور دلول میں خطور اور کانوں سے کرانے والا ہے۔ بے شک جفر احمر، جفر سفید اور مصحف فاطمہ علیہا السلام ہمارے پاس ہیں، وہ جامعہ بھی ہمارے پاس ہے جس میں لوگوں کی تمام احتیاجات مندرج ہیں " مام علیہ السلام سے نہ کورہ کلام کی تغییر بوچی گئی تو آپ نے فرمایا: " غابر یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی، مزبور یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی، مزبور یعنی اس چیز کاعلم ہے جو پیدا ہوگئی میں خطور سے مراد الہام ہے اور کانوں پہلے سے پیدا ہو بھی ہے۔ دلوں میں خطور سے مراد الہام ہے اور کانوں

ر خورشید کی طرح چکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی زمینی یا آسانی مسائل میں سے کسی مسئلہ کو جانے کے لیے اللہ اور عرش کے درمیان پردوں کا ارادہ نہیں کرتا ہم میں اگر کوئی کسی مسئلہ کو جانتا جاہے تو وہ اس نور کی طرف دیکھتا ہے''

مولف کہتا ہے کہ یہاں پرعین سے مراد خورشید ہے اور بیجی اخمال ہے کہ اس

زمین برجت حکمت خداہے

. (۲۹۲\_۲۹) ندکوره کتاب میس علی بن اساعیل ارزق روایت کرتے ہیں کدامام صادق علیہ

السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ أَحَكُمُ وَأَكُرِمُ وَأَجَلُّ وَاعظُمُ وَأَعدَلُ مِن أَن يَحْجَجُ لَا اللَّهَ أَحَكُمُ مِن أَن يَحْجَجُ لَمُ يُعَيِّبُ عَنهُ شَيئاً مِن أُمُورِ هِم -

(بصائز الدرجات مغی ۱۲۳، بحار الانوارجلد ۲۲ صغی ۱۳۸)

"الله تعالى اس سے علیم تر، كريم تر جليل تر، بزرگ تر اور عادل تر بيل كه وه اپنج بندول بركسى كو جمت تو قرار و ليكن ان كے امور اس سے بندول بركسى كو جمت تو قرار و ليكن ان كے امور اس سے بنبال ركھے"

حضرت علی کے چیرے برزردی کے آثار

رسی کی سی پر پر پاہر کا بیاں ہے کہ ابور کی شامی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے عمرو بن تق سے ایک حدیث تی ہے۔

میں نے عرض کیا: عمروا میر الموثنین علی علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا، تو میں نے خضرت کے چھرے پر زردی کے آثار دیکھے تو اس نے آپ سے بوچھا:

اس نے آنخضرت کے چھرے پر زردی کے آثار دیکھے تو اس نے آپ سے بوچھا:
"اس زردی کی کیا وجہ ہے؟" آخضرت نے اظہار درد و ناراحتی کیا ۔اس کے

فرمان ہے۔

إِنَّ رَسُولَ الله آنال فِي النَّاسِ آنَالَ ، وَعِنْدَنَا عَرَى العُلِمُ وَآبُوَابُ الحِكَمِ وَمَعَاقِلُ العِلْمِ وَضِيَاءُ الاَ مرواَواَخِيْدِ فَمَنُ عَرِفْنَا نَفَعَتُهُ مَعرِفَتُهُ وَقَبِلَ مِنهُ عَمْلُهُ وَمَن لَّم يَعرِفْنَا لَم يَتْفَعُهُ اللهُ بِمَعرِفَةِ مَاعَلِمَ وَلَم يُقبَلُ مِنهُ عَمَلُهُ (الاختماص في ٢٠٠٠، بمارالافوارجلد ٢٠٠م في ٢٣)

"ب فک رسول خدانے لوگوں کو بہت سے علوم سے بہرہ مند فرمایا (جو بھی کسی نے سوال کیا اسے جواب دیا ) سی اور خالص علوم حکمت کے دروازے ،علم کے تخفیفے! ردشنائی امر اور اس کی محکم گاہ ہے کہ جوعلوم کو ناپود اور پراگندہ ہونے سے محفوظ کرتی ہیں ، ہمارے پاس ہے پس جس نے ہمیں پیچان لیا ، اس کی سیم حرفت اس کے لیے سود مند ہے اور اس کا عمل قبول ہوگا، جس نے ہماری معرفت حاصل نہیں کی اس کاعلم اسے کوئی نفع نہیں دے گا اور اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا"

انا انزلناه سے کیا مراد ہے؟

(۱۹-۲۹۱) کتاب بصائر الدرجات میں حسن بن عباس بن جریش سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت امام جواد علید السلام فرماتے ہیں:

إِنَّا اَنزَلْنَاهُ نُورٌ كَهَيْئَةِ الْعَيْنِ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ وَالْآوصِيآءِ
لَايُرِيدُ اَحَدٌ مِنَّا عَلِمَ اَمرُ مِن اَمرِ الْآرضِ اَو اَمرُ مِن اَمرِ السَّمَآءِ
إِلَى الْحُجُبِ الَّتِي بَينَ اللهِ وَبِينِ الْعَرْشِ إِلَّا رَفَعَ طَرِفُهُ الْي ذَلِك النُّورِ فَرَأَى تَفْسِيرَ الَّذِي اَرَادَفِيهِ مَكْنُوباً ـ

(بسائزالدرجات منحي ٢٣٨، بحار الانوارجلد ٢ ٢ صنح ١٣٨)

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ معمرادوه نور ب جوي فيم اسلام اوراومياء كرام كرمرول

حضرت امیر المونین علی علیه السلام نے فر مایا: "اے سلیمان! پس آصف بن برخیا جن کے پاس کتاب کا تھوڑا ساعلم تھا وہ کس طرح سے پلک جھیکئے سے کم مدت میں تخت بلقیس ملک فارس سے سبا تک لا سکتے ہیں، در حالانکہ میرے پاس ایک ہزار کتاب کاعلم ہے تو میں کیوں کران سے گئ میرے یاس ایک ہزار کتاب کاعلم ہے تو میں کیوں کران سے گئ مین دے سکتا ہوں"

"الله تعالى في شيف بن آدم پر پچاس ، حفرت ادريس پرتيس اور حفرت ابراجيم پربيس صحيف نازل فرمائ ، خداوند متعال في تورات انجيل ، زبور اور فرقان نازل فرمائي"

میں نے عرض کیا: "میرے مولا و آقا آپ سی فرمارہ ہیں" آپ نے فرمایا:

يَا سَلَمَانُ ا إِنَّ الشَّاكَ فَى أُمُورِنَا وَعُلُوْمِناً كَا لُمُسْتَهُزِيْ فِى مَعرِفَتِناً وَحُقُوقِناً كَا لُمُسْتَهُزِيْ فِى مَعرِفَتِناً وَحُقُوقِناً وَقَدَ فَرَضَ اللَّهُ وِلَا يَتَناَ فِى كِتَابِهِ فَرِ غَيرِ مَوضِعٍ ، وَبَيَّنَ مَا أُوجِبَ الْقَمَلُ بِهِ وَهُوَ (غَيرُ) مَكشُوفٍ بِهِ. مَوضِعٍ ، وَبَيَّنَ مَا أُوجِبَ الْقَمَلُ بِهِ وَهُوَ (غَيرُ) مَكشُوفٍ بِهِ. (ارثادالقلوبجلاماضِيمام، بحارجلد۲مضِيمام)

الل بيت كى فضيلت

(۲۳٬۲۹۵) امالی شخ صدوق میں ابوبصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا:

بعد حضرت على بن ابي طالب عليه السلام فرمات بين:

إِنَّا لَنَفُرَحَ بِفَرُحِكُمُ وَنَحَرُّنَ لِحُزنِكُمُ وَنَمرُ ضَ لَمِرَ ضِكُمُ وَنَد عُولَكُم وَتد عُونَ فَنُو مِنُ -

''شن آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں اور آپ کے حزن میں محرون ہوتا ہوں ، آپ کے بیار ہونے کی صورت میں بیار ہوتا ہوں ، میں آپ کے
لیے دعا کرتا ہوں اور جب تم دعا کرتے ہو، پس ہم آ مین کہتے ہیں'
عمر کہتے ہیں کہ آپ نے جو پچھ فرمایا میں سچھ گیا ہوں لیکن ہم کس طرح سے
دعا کریں کہ آپ آمین کہیں ؟

آپ نے فرمایا: "ہمارے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی ہماری خدمت میں حاضر ہو یا غائب ہو، ہم اس کی دعا سنتے ہیں'' حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

''عمرونے درست کہاہے' (بھاڑالدرجات صغیہ۲۲، بعارالانوارجلد۲۹مغیہ۱۲) فضائل اہل بیت کا منکر بدبخت ہے

(۲۲\_۲۹۳) جناب مفیدعلیه الرحمه کتاب "ارشاد القلوب" میں حضرت سلمان فاری رضوان الله علیه الله علیه حدیث مرفوعه میں نقل کرتے ہیں که حضرت امیر الموثنین علی علیه السلام نے فرمایا:

یَا سَلُمَانُ ! اَلْوَیلُ کُلُّ الوَیلِ لِمَنُ إِلَّا یَعِرِفْنَا حَقَّ مَعِرِفَتناً وَاَنگَرَ فَضلَنَا
"اے سلیمان! بدیختی اور بطور کلی بربادی ہے اس مخص کے لیے جو ہماراحق
نہیں پہچانتا اور ہمارے فضائل کا مشرہے"

"اے سلیمان! حفرت محمد اور سلیمان بن داؤر میں سے کون افضل ہیں؟"
حفرت سلیمان نے کہا: " حضرت محمد افضل ہیں"

| 144 | معصومین کے شسل و کفن میں فرشتے شریک |
|-----|-------------------------------------|
| 146 | فرشتوں کی خوراک                     |
| 146 | سلمان فارى كى دعا                   |
| 148 | فرشتة كوباتيل سننے كى اجازت         |
| 149 | امت کے لیے رسول خدا کی دعا          |
| 150 | روز قیامت شیعوں کا حساب و کتاب      |
| 151 | سب سے پہلی مخلوق                    |
| 152 | نورنگر کے نور                       |
| 155 | حبيب خدا                            |
| 156 | نور تحد سے گوہر                     |
| 156 | قلم بے ہوش ہوگیا                    |
| 157 | بهشت کی تخلیق                       |
| 158 | ارواح موجودات روح محمه كطفيل        |
| 159 | تغيير حسن عسكرى                     |
| 161 | كتاب خدا                            |
| 162 | رسول خدا کی رحلت                    |
| 165 | شان پیغبر میں قصیدہ                 |
| 187 | علوی سادات کی فضیلت                 |
| 187 | قوت ساعت بينائي مين اضافه           |
| 188 | خاندان پغیبر کی تغظیم و تکریم       |

| 121      | معدیہ کے گھریں رسول کے مجزات                                           | 94  | رسول خدا کامقام عقیق پر                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 123      | لرم کاایک فخض سے دعدہ                                                  | 96  | حفرت على يمن بين                                         |
| 123      | ت عائشرسول خدا کے بیت الخلایس                                          | 98  | محدوآ ل محرك ليدعا كرنے سے اونث                          |
| 124      | ى خدانے بھى گندم كى روثى نہيں كھائى                                    | 99  | یجے نے نبوت کی گواہی دی                                  |
| 124      | يظم                                                                    | 101 | پے ہے۔ بوت وہ میں اور اور ہے۔<br>ابوجہل کارسول خدار جملہ |
| 125      | ائے پیغیر کے معجزات                                                    |     | م<br>مماس کی شاخوں سے تازہ خون                           |
| 126      | بیں بتوں کی سرگلونی                                                    | 103 | فعان من من مون من    |
| 126      | بى كادرختول كوتكم                                                      | 104 |                                                          |
| 127      | اسلام اور رکانه کے درمیان کشتی                                         | 104 | روز جمعه کول کہتے ہیں<br>قال در ای عرب                   |
| 130      | .بن حارث کا تکوارے رسول خدار جمله                                      | 105 | قبیلیه ذریع کودعوت اسلام<br>: ه                          |
| 131      | ں کی مقبلی سے بقر کا چٹنا                                              | 107 | فرشتوں کی خواہش                                          |
| 132      | ) كارسول خدا يرا يمان لا نا                                            | 111 | رسول خدا کی موت وحیات<br>مذ رغ تر سر                     |
| 134      | ب کی رسول خدا سے گفتگو                                                 | 112 | پیغبرخدا کومکین نه کریں۔                                 |
| 135      | ب<br>لی رسول خدا کی خدمت میں                                           | 114 | حفزت حوا کامبریه محمد وآل محمه پر درود                   |
| 136      | ارسول الله كحضور                                                       | 114 | فرشتوں کی ڈیوٹی                                          |
| 137      | معراج خاتم الرسلين انبياء <u>ڪ</u> امام                                | 115 | تخلیق پنجبر کیسے ہوئی                                    |
| 139      | خداليسمقام پرجهان جرائيل ندجاسك                                        | 116 | تی فیراسلام تمام علوم کے مالک                            |
| <u> </u> |                                                                        | 118 | <u> </u>                                                 |
| 140      | ب جمعہ اولیاء کے لیے سرور<br>مناب جعفری قرب میں ا                      | 119 | 1                                                        |
| 140      | ن امام جعفر صادق سے قبر کے بارے سوال<br>مصر میں کی اور میں ہور شدہ ایش | 120 | 1 9/ ( 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            |
| 144      | ت موی کی امت محمد میں خواہش                                            | 121 | بوطالب دسترخوان پر پیغمبر کے انتظار میں                  |
|          | ,                                                                      |     |                                                          |

| 58  | بعض مخلوق کواللہ نے اپنے نورسے پیدا کیا   |
|-----|-------------------------------------------|
| 60  | اال بيت كامقام ومرتبه                     |
| 6,2 | انبياء في امير المونين كي ولايت كاقراركيا |
| 63  | اصحاب يمين نے علی كی ولايت كا قرار كيا    |
| 65  | ايود جانه كاسوال اور پغيبر كاجواب         |
| 67  | حضرت علی اوران کے حبداروں کی محبت         |
| 68  | الل بیت کے ساتھ محبّت اور دشمنی کا نتیجہ  |
| 69  | ابل بيت مع بت بهترين عبادت                |
| 70  | حضرت علی کی ولایت قبول کرنے کاثمرہ        |
| 70  | اسلام کی اساس محبت اہل بیت                |
| 70  | شرك اورايمان مين فرق                      |
| 71  | پنجتن پاک کانورایک ہی ہے                  |
| 73  | امام زمانه سے سوال کا جواب                |
| 76  | آ يەسىغ من المثانى كى تغيير               |
| 80  | بېلاحقة: پينبراكرم كفضال دمناقب مين       |
| 81  | فرشتول كامبار كهاودينا                    |
| 87  | چار چیزیں بندوں کی آواز شنتی ہیں          |
| 88  | امام محد باقر كاآيت معران كے بارے ميں     |
| 93  | صرف شيعه دين ابراہيم بين                  |
| 93  | شيعدروز تيامت آل محمد كى پناه ميں         |

اوصیاء کرام اور جانشین بین " (التوحید صفحه ۱۲۵، معانی الاخبار صفحه ۱۴، بحار الانوار جلد ۲۷ صفحه ۴۳۰)

لسان الله اور وجه الله كون؟

(۲۵۷-۲۹۷) کتاب بصائر الدرجات می اسود بن سعید سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے میرے سوال کیے بغیرا بی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

" تمام لوگوں میں سے ہم ججت خدا ، درواز و کسان اللہ، وجہ، لله اور عین ، اللہ ہیں ، ہم بند گان خدا کے درمیان اولی الامر ہیں"

(بصائر الدرجات صفحه ۲۱، بحارجلد ۲۲ مفحه ۲۳۷ وصفحه ۲۸۲)

عيادت خدا كاوسيله

(۲۷-۲۹۸) فركوره كتاب مي عبدالرحل بن كثير روايت كرتے بين : من في حضرت امام

جعفرصادق عليه السلام سيسناكة بي فرمايا:

نَحنُ وُلَاً أَمرِ اللهِ وَخَزَنة عِلمِ الله، وَعَيبَةُ وَحي اللهِ وَ آهلُ دين اللهِ وَعَلَينا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ وَبِنَا عَبِد اللهِ ، وَلَوَلَانا مَا عُرِفَ الله وَنَحنُ وَرَثَةُ نَبِيِّ الله وَ عَتِرَتِهِ

(بعبائزالددجات مفحیا۲ بحارجلد۲۲م فحی۲۰۱)

" ہم ہیں امر خدا کے فرمال روا، علم خدا کا نزاند، وی خدا کا مجنید اور الل دین خدا کا مجنید اور الل دین خدا کا مجنید اور نازل ہوئی ہے، ہمارے وسیلہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کو پیچانا نہ جاتا اور ہم می فیمبر خدا کے وارث اور اس کی عترت ہیں'

مولف کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کی عبادت جارے وسیلہ سے ہوتی ہے

يَا آبَا بَصِيرِ ا نَحَنُ شَجَاءً الْعِلْمِ وَنَحَنُ آهَلُ بَيْتِ النَّبِيِّ وَفِى دَارِنَا مَهِيطُ جِيرِثِيلَ ، وَنَحَن خُزُّانُ عِلْمِ الله وَنَحَنُ مَعَادِنُ وَحُيِ اللهِ ، مَن تَبِعَنَا نَجَىٰ وَمَن تَخَلَّفَ هَلَكَ ، حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلًّ ـ

﴿ (امالى صدوق صفحة ٣٨١، بحار الاثوار جلد ٢٧ صفحه ٢٧٠)

"ا الوبصير! ہم شخرة علم بين، ہم الل بيت يغير ابي ، حضرت جرئيل عليه السلام مارے كر تشريف لاتے بين، ام علم خدا ك خزانے بين اور هم وى الى كى كان بين، جوكوئى مارى بيروى كرے كا وہ نجات بائے كا، جس نے مارى مخالفت كى ، وہ ہلاك موجائے كا، اللہ تعالى نے يہ چيز اللہ الورلازم كى موتى ہے "

بعض محلوق كواللدف الي نورس بيداكيا

الاسر ۱۹۲۱) جناب فی مفیدای کتاب "توحیداور معانی الخبار" بیس محد بن مسلم سے روایت کرتے

ہیں کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے نرمایا:

"اللہ تعالی کی بعض مخلوقات الی ہیں جنہیں اس نے اپنے نور سے بیدا کیا
ہے، وہ اللہ کی چشم بینا ، سننے والے کان ، بولئے والی زبان اور لوگوں کے
درمیان الیہ ہیں جنہیں ضدانے اجازت دے رکمی ہے۔ جو کچھ نازل ہوا
وہ اس کے المین ہیں وہ خدا کی طرف سے جمت اور دلیل ہیں اللہ تعالی
ان کے وسیلہ سے گناہ بخش دیتا ہے، ظلم شم کرتا ہے اور ان کی برکت سے
رحمت نازل ہوتی ہے۔ انہی کے وسیلے سے مروے زندہ ہوتے ہیں ،
انہیں کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور انہیں کے واسطے سے
انہیں کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور انہیں کے واسطے سے

آپ نے فرمایا: ' (جو بیسب کھانجام دیتے ہیں) وہ پیغیراکرم کے

میں جونور کی تلاش میں ہے اور اس کے لیے راہ ہدایت ہیں جو ہدایت کا متلاثی ہے، ہم بہشت کی طرف رہبری کرنے والے اور ہدایت کی طرف جانے کی گذرگاہ ہیں، ہمارے ورجات بہت بلند و بالا ہیں''

جائے کی لذرگاہ ہیں، ہارے ورجات بہت بلندوبالا ہیں

" بارش ہارے وسلے سے برتی ہے، رحمت خدا ہمارے ذریعے سے

نازل ہوتی ہے اورعذاب وبدبختی ہمارے واسطے سے دور ہوتی ہے

نکن سَمِعَ هذَا اللهٰ دی فَلَیتَفَقَّد فِی قَلْبِه حُبُنا فَانُ وَجِدَ فِیٰهِ

البُغضَ لَنَا وَالاَ زَکَارَ لِضِفِلِنَا فَقَدُ ضَلَّ لِمَنْ سَوَاءِ السّبیلِ لِانّا

حُجَّةُ الْمَعْبُودِ و تَرْجُمَانُ وَحیه وَعیبةُ علیه وَ مِیزانُ قِسُطِه۔

" بی جو محض ماری اس ہوایت کوسنتا ہے وہ اپنے دل میں ہماری محبت کی جبتو کرے ، اگر اس میں ہماری وشنی اور ہمارے فضائل سے انکار پایا

جبتو کرے ، اگر اس میں ہماری وشنی اور ہمارے فضائل سے انکار پایا

جائے تو وہ محض راہ حق سے مخرف ہے، کیونکہ ہم جبت خدا، ترجمان وی مجنین علم اور میزان عدل وانساف ہیں''

" ہم درخت زینون کی شاخیں اور نیک لوگوں کی پرورش کرنے والے ہیں ہم اس چراغ دان کا چراغ ہیں جس میں نور کے اوپر نور برقرار ہے ہم وہی برگزیدہ و محکم کلمہ ہیں جوتا قیام قیامت باتی رہے گا کہ جس کی ولایت کا عالم ذرمیں پیان لیا گیا ہے"

پغیبر حضرت دانیال اورالل بیت سے محبت

ردد کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہیں جناب جابر جعفی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا:
'' حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب صحیح ہے؟''
آپ نے فرمایا:

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگول کو خدا کی پرستش کا سلقہ سکھایا ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ مکنہ حدود تک عبادت خدا کا حق اوا کیا ہے اور یہ جو فر مایا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی شاخت نہ ہوسکتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علاوہ خدا نے کسی کونہیں پہچانا ، یا یہ کہ ہم نے لوگوں کو خدا کا صحح طور پر تعارف کروایا ہے اور یا بیر مراد ہے کہ لوگوں نے ہمارے علم وفعنل اور جلالت وعظمت کی وجہ سے خدا کی جلالت وعظمت اور قدر ومنزلت کو پہچانا ہے۔ اللہ مقام ومرتبہ

وہ : وہ کا ۲۲-۲۹۹) کتاب بحار الانوار میں محمد بن سنان سے روایت نقل ہوئی ہے : وہ کہتے ہیں کہ میں نے خرمایا:

" ہم ہیں، مشاقان خدا ، اس کی بارگاہ میں مقرب ، اس کے برگزیدہ و مختب شدہ اور میراث انبیاء کے محافظ اور امانت دار۔ ہم ہیں خدا کے امین ، اس کی شناخت ، اس کی ہدایت کی نشانی اور عروۃ الوقیٰ"

"الله تعالی نے ہمارے ذریعے سے اپنے امور کا آغاز کیا اور ہمارے ہی واسطے سے ہی ان کی انتہا کرے گا ،اولین و آخرین ہم ہیں ، زمانے کی ناموں ہم ہیں، ہم لوگوں کے آقا ومولی ، سیاست مدار جہان ،محکم اور صراطمتقیم ہیں ، کا نئات کے وجود کی علت اور جمت معبُود ہم ہیں ، جو ہمارے تن سے جائل ہے الله تعالی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا"
مارے تن سے جائل ہے الله تعالی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا" مرجم نبوت ورسالت کے چراغ ، تمام انوار کے لیے نور اور کلمہ جبار ہیں ، ہم تن کا وہ پرچم ہیں جواس کے زیرسایہ آگیا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ محمراہ ہو جائے گا ،ہم ہیں دین عبین کے ہیشوا اور روشن چروں کے راہنما ، ہم ہیں معدن نبوت اور کل رسالت ، فرشتے مارین چروں کے راہنما ، ہم ہیں معدن نبوت اور کل رسالت ، فرشتے ہمارے ہاں رفت و آمد کرتے ہیں ، ہم اس شخص کے لیے نور انی جراغ

آیہ لِلُعَالَمِینَ اللّ بِالْخُضُوعِ عَلَی علیهِ السلام "ایم فضل! خدا ک فتم حضرت آدم علیه السلام کوالله کا این باتھ سے بنانا
اور ان میں اپنی روح پھونکنا صرف حضرت امیر المونین علی علیه السلام کی
اقرار ولایت کے سبب سے ہیں"

"الله تعالى في موى عليه السلام سے تفتگونہيں كى ، محر ولايت على كے سبب سے اور الله تعالى في حسب سے اور الله تعالى في حضرت على عليه السلام نہيں ديا محر اس خضوع كى وجہ سے جو انہوں في حضرت على عليه السلام كي بارے ميں كيا"

اس کے بعد فرمایا:

اجملُ الامرِمَا استاً هَلَ حَلَقٌ مِنَ اللهِ النظرَ اليه اللهِ النّبِا لَعُبُودِيَّةِ كُنَّا-" خلاصہ به كه مخلوقات ميں كوئى بھى الى چيز نبيں ہے جو ہمارى عبوديت اور غلامى كے بغير خداكى نظر لطف وكرم كا سبب نى ہؤ

(الاختماص صفح ۲۲۲، بحارجلد ۲۲ صفح ۲۹۳)

اصحاب میمین نے علی کی ولایت کا اقرا کیا

(۲۰۷۷) صاحب بحار الانوار كتاب مثارق الانوار سے نقل كرتے ہيں: جابر نے روايت كى ہے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

رسول خداً في حضرت على سے فر مايا:

"اعلی ا آپ وہ ہیں جس کے دریعے اللہ تعالی جب اپنی مخلوق کو ابتدائے آفرنیش میں وجود عطا کرچکا ، تو خدا وند متعال نے احتجاج کیا اور فرمایا": آلسُتُ بِرَیِّکُم قَالُو ا بَلی۔ (اعراف آیا ۱۷) "کیا میں تمہارا پروردگارٹیس ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا پروردگارہے" الله بيت (منه من الله بيت الله بي

" باں وہ تیفیر سے ، انہیں وی ہوتی تھی وہ ان لوگوں میں سے سے جنہیں اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیریسیکھائی میں۔وہ صدیق و عکیم سے ،خداک قتم!وہ ہم الل بیٹ کی محبت کے معتقد سے "

جابرنے تعجب کرتے ہوئے پوچھا '' کیا آپ اہل بیٹ کی محبت؟''

امام عليه السلام نے فرمايا:

أَى وَاللهِ وَمَامِن نَبِي وَلاَ مَلَكِ إلّا وَكَانَ يدينُ بَمَحَبَّتنِا -"خداكَ فتم اكوكى نبى ما فرشته ايسانبيس بي مريد كهوه مارى محبت كامعتقد ب" (فقص الانبياء ٢٢٩، بحار جلد ١٣ صغوا ٢٢)

انبیاء نے امیر المونینؑ کی ولایت کا اقرار کیا

(۱۰۱-۲۹) کتاب اختصاص میں مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں : حصے پیشوا حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے مجھے فرمایا:

''خدا وند متعال فرما نروائی و بادشاہت میں یکتا ہے اس نے اپنے مخصوص بندوں کو اپنی شناخت کروائی ہے ، اس کے بعد اپنا امران کے سپر دکردیا ہے اور بہشت ان کی ملکیت میں دے دیا ہے ۔ اللہ تعالی جن وانس میں سے جس کے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اسے ہماری ولایت کی شناخت کروا تا ہے اور جس کے دل کو فاسد کرنا چاہتا ہے اسے ہماری معرفت سے روک دیتا ہے''

اس کے بعد فرماتے ہیں:

يَا مفضلًا! وَاللَّهِ مااستَوَجبَ آدَمُ ان يخلُقَه اللَّهُ بِيَدِمْ وَيَنْفَخُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ اِلَّا بِوَلاَيَةِ عليّ عليه السلام وَمَا كُلَّمَ اللَّهُ مُوسِنى نَكِليماً اِلّابَوَلاَيةِ عَلى ولا أكْلَمَ اللَّهُ عيسْى بُنَ مَوْيَمَ

مارے نزدیک آئمہ کا بھی بہی تھم ہے۔

پنیمبرا کرم فرماتے ہیں:

لو مَاتَ نَعِيًّ بِالْمَشُرَقِ وَمَاتَ وَصِيَّهُ بِالْمَغُرَبِ لَجَمَعَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا وَمَاتَ وَصِيَّهُ بِالْمَغُرَبِ لَجَمَعَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا وَ مَاتَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تعالیٰ ان دونوں کواکٹھا کردےگا"

ابود جانه كاسوال اور پنجيبرا كرم كا جواب

(۱۳۰۷-۱۳۰۷) فضل بن شاذان اپنی کتاب ''القائم'' میں تحریر کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں: ایک دن ہم وجود نازنین رسول کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے بہشت کے بارے میں گفتگو چھیٹردی۔

ابود جاند کہتے ہیں: اے رسول خداً! ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا ہے:
" جب تک آپ بہشت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک بہشت

پغیروں اور تمام امتوں پرحرام ہے'

آنخضرت نے فرمایا:،

" اے ابو دجانہ! کیا آپ کو بیمعلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نور کا ایک پرچم اور ایک ستون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسان کی تخلیق سے دو ہزار

سال سلے پیدا کیا ہے اوراس پرچم پر لکھا ہے۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولِ اللَّهِ ، آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ وَالْبَرِيَّةُ-

" خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول میں اور آل محمد علیم

السلام اس کی بہترین مخلوق ہے''

رچم دارعلی بن ابی طالب علیه السلام میں جوسب سے آگے آگے ہیں۔ حضرت علی علیه السلام فرماتے ہیں: اس کے بعد فرمایا:

'' حضرت محد تنهارے پینمبر ہیں'' انہوں نے کہا:'' کیوں نہیں''

پر فرمایا: "علی تمهارے امام بین"

رسول خداً نے فرمایا:

قَالَى الْخَلاَقَ جَمِيْعاً عَنُ وَلَايَتِكَ وَالْإِقْرَارُ لِفَضْلِكَ وُعَتُوا عَنْهَا استِكْبَارً اللَّه الْقَلِيل - السَّيكَبَارً اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ

آسان چارم راك فرشت بجويين و مراج-سُبُحَانَ مَنُ دَلَّ هَذَا الخَلقَ القليلَ مِن هَذَا العَالَمِ الكَثِيْرِ عَلَى هَذَا الْفَضُلِ الْجَلِيُّلِ-

'' پاک ومنزہ ہے وہ ذات جس نے اس وسیع وعریض جہان ہیں سے ایک چھوٹے سے گروہ کوعظیم تر فضیلت کی طرف را ہنمائی فرمائی ہے'' (مشارق الانوار صفحہ ۱۸، بعار الانوار جلد ۲۹ سفحہ ۲۹۳)

نی اور وصی موت کے بعد

(۲۰۱س) کراجی کہتے ہیں کہ پیغبراکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اَنَا اَکُورُمُ عِنْدَاللهِ مِن اَن يدعنى فِى الاَرُضِ اَکْتُورُ مِن ثَلاَثٍ -" میں خدا کے نزد کی گرامی تر ہوں اس سے کہ قبض روح کے بعد خدا مجھے زمین پررکھے:

## مناقب الل بيت (هنرس) ﴿ يَ اللَّهُ اللّ

میں سے امام کا پیروکار ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو خدا کو دیکھ سکے گا اور خدااس برنظر فرمائے گا"

## مت اہل بیت کے گناہ معاف ہوجا تیں گے

(۲۰۷-۲۰۲) کتاب " امالی" شخ طوی میں فرور ہے کہ حسین بن مصعب امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت نقل كرتے بيں كرآ ب فرمايا:

مَن آحَبَّنَا لِلَّهِ وَأَحِبُّ مُحِبَّنَا اِلرَّلْفَرُض دُنَيَا يعيبُهَامنه ، عادى عدوَّنا لالِاحنةِ كانت بينة و بينة ،ثُمَّ جَآء يومُ القِيَامَةِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ مِثْلُ رَمُلٍ عَالِجٍ وَرَبِدِا بَهُرِ عَفَرَ اللَّهُ وَتَعَالَى لَهُ-"جوفض خداکی فاطر ہم سے اور ہمارے حبداروں سے محبت کرتا ہے البتة اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہواور ہمارے وشمنوں سے وشنی رکھتا ہو البتة ان دونوں كے درميان اپنى دشنى كاكوئى عمل دخل نہ ہو، اگر وہ مخص ان اوصاف کے ساتھ وار دمحشر ہوگا تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش وے گا، اگرچہ وہ بیابان کی ریت، سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر

## حضرت علی اوران کے حبداروں کی محبت

( ١٥ ١ ع مفيدعليه الرحمة الى من ابن عباس سدوايت كرت بين كدرسول خداف فرمايا: مَن سَرَّةٌ أَنْ يَجْمَع اللَّهُ له الخيرَكلَّه فليوالِ عليًّا بعد ي وليوال اوليآءَ ، وليعادِ اعداءً ال

" جو دوست رکھتا ہے خدا تعالی اس کے لیے ساری خوبیاں اسمی کردیتا ہے، پس میرے بعد علی علیہ السلام اور ان کے حبداروں سے محبّت کر تا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا" مناقب الل بيت (صنهم) ﴿ مَنَا قَبِ اللَّهِ بِيتُ (صنهم) ﴾ المناقب الله عنه ا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا بِكَ وَشَرَّ فَكَ وَشَرَّ فَنَا بِكَ " سب تعریقی اس ذات ک، ایس جس نے آپ کے وسیلہ سے میری ہدایت فر مائی ، شرف بخل رجھے آپ کے وسیلہ سے شریف بنایا۔" بغيراكرم فرماتے ہيں:

أَمَامٌ عَلِمتَ أَنَّ مَن أَحَبَّناً وَانتَحَلَ مَحَبَّتُنا اَسُكُنَهُ اللَّهُ مَعَنَار " کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور جاری محبت کو قبول كرتا ب، الله تعالى اس بهشت من مار ب ساته جكه در كا" ال ك بعدرسول خداً في بيآ بيمباركة الاوت فرمائي: في مقعدِ صدق عند مَليكِ مُقْتَدَر - (سور ، قرآبه ٥٥) "اس پا کیزه مقام پرجوصاحب افتدار بادشاه کی بارگاه میں ہے" (الخقرصفحه ٤٠، بحار الانوار جلد ٢٢صفحه ١٢٩)

## خدااورانسان کے درمیان حجاب ختم ہونے کانسخہ

(۷۰۵ ـ ۳۳ ) قرب الاسنادييس برمظي سے روايت نقل ہوتی ہے وہ کہتے ہيں: حضرت امام رضاعليه السلام في مجمع تحريفر ما يا كه حضرت امام محمد با قرعليه السلام فرمات بين: من سرَّة أن لايكون بينة بينَ اللهِ حجابٌ حتَّى ينظرَ إِلَى اللهِ وَ يَنْظُرُوُ اللَّهِ اِلَيْهِ فَلْيَتَوَلَّ آلِ مُحَمَّدٌ وَ يَبْرَءُ مِنُ عُوْدِهِمُ وَيَالَّمُّ بالِا مَامِ عَنْهِم ، فانه اذا كانَ كذلكُ نظر اللهُ اليه ونَظَرَ الرِ اللَّهِ

( قرب الاسناد صغحه ۱۳۵ بحار جلد ۲۳ صفحه ۱۸ )

"جو مخص میہ چاہتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوتا کہ وہ خدا کو دیکھے سکے اور خدا اسے دیکھ سکے ، تو اسے جا ہے کہ وہ محمر وآل محمر علیم السلام سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت اور اس خاندان

ہمارے خلاف استعال کرتا ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوز خ میں ہو گا۔ جو شخص دل سے ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور زبان کو ہمارے خلاف استعال کرتا ہے وہ جہنمی ہے جو شخص دل میں ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے لیکن اپنے ہاتھ اور زبان ہمارے خلاف استعال نہیں کرتا ،اس کا شمکانہ بھی جہنم میں ہے '۔ (الحصال جدم صفحہ ۱۳۳، ۹۲۹)

مولا امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

أَنَا يعسُوُب المومنين ، وَالمالُ يعسوبُ الظلمةَ والله لَا يحبّني الله مومنٌ والا يُبُغضُني الله منافِق - ( انضال صداصفي ٢٢٠)

'' میں مونین کا رہبر ہوں اور مال و منال ستم گروں کا پیشوا ہوتا ہے، خدا کی قتم! ہمارے ساتھ مون کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا منافق کے سوا کوئی وشنی نہیں رکھتا''

#### الل بيت سے محبت بہتر ين عبادت

(۲۰۹ ـ ۲۷ ) كتاب " محاس" مي حفص د بان سے روايت ہے كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

ان فوق كل عبادة عبادة و حُبّنا اهلُ البيت افضل عبادة و المحان منه الله المحالة المحالة

" برعبادت سے افضل ایک عبادت ہے اور ہم اہل بیت کی محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین ہے " ایک اور روایت میں ہے۔ حب علی علیه السلام سید الاعمال۔ " حفرت علی علیه السلام سیر محبت تمام اعمال کی سردار ہے "



الل بیت کے ساتھ محبت اور دشمنی کا نتیجہ

(٣٦-٢٠٩) فيخ صدوق عليه الرحمه التي كتاب "خصال" مين حضرت على عليه السلام سه الكي مفصل حديث كرهمن مين لقل كرتے بين كه آپ نے فرمایا:

مَن تمسّك بنا لحق و من سلك غير طريقتِناً غَرَف لمحبّيناً
افواج من رحمة الله ولمبغيضِيناً افواج مِن غضبِ الله ولمبغيضِيناً المؤلمة ولمبغيضِيناً المؤل

"جس نے ہمارے ساتھ تمسک کیا وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے اور جس نے ہمارے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ غرق ہو جاتا ہے اور ہمارے حبداروں کے لیے رحمت اور دشمنوں کے لیے غضب خداکی افواج ہیں۔
اس کے بعد آنخضرت فرماتے ہیں:

مَن احبَّنا بِقلبِه وَ اَعَاننا بِلسانِه وقاتل معنا اعداءَ نا بيدة فهو معنا فِي الجَّنَةِ في در حبتناً ، ومن احبًا بقلبه و اعاننا بلسانِه ولم يقائل معنا اعداء نا فهو اسفل من ذلك بدرجة وَمَن اَحَبَّنا بقلبِه وَلم يعن علينا بلسانِه ولا بيدة فهو في الجنّةِ۔

" جو محض ول سے ہمارے ساتھ محبت اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ بہشت میں مرتبہ کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہوگا، جو دل سے ہم سے محبت کرتا ہے اور زبان سے ہماری مد کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، وہ اس سے ایک درجہ نیچ ہے۔ جو شخص ہمارے ساتھ قبلی محبت رکھتا ہے لیکن زبان اور ہاتھ سے ہماری مد زمیں کرتا، وہ بھی جنت میں ہوگا، " جو شخص دل میں ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اپنی زبان اور ہاتھوں کو " جو شخص دل میں ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اپنی زبان اور ہاتھوں کو "

كَمالا يَنْفَعُ مَعَ إِشُولِ شَيِّ لاَ يضُرُّ مع الايمان شَيِّ-(بحارانوارجلد ٤٢صفيها، المون وأحيص صفيه)

> " جیبا کہ شرک کی صورت میں کوئی بھی نیک عمل فائدہ مندنہیں ، اس طرح ایمان کے لیے کوئی براعمل معزنہیں ہے"

پنچتن پاک کا نورایک ہی ہے

(۱۲ک میم) کتاب "منج الخقیق الے سواء الطریق" میں جابر انصاری سے رسول اللہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"الد تعالی نے جھے، علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین علیم السلام کو ایک ہی تور سے پیدا کیا ہے، ان کے نور کو نچوٹر کر ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ جس وقت ہم نے خدا کی تیج کی تو انہوں نے بھی تیج کی اور جب ہم نے تقدیس کی تو انہوں نے بھی کہایل کی تو انہوں نے بھی تہلیل کی ، جب ہم نے تہلیل کی تو انہوں نے بھی کہایل کی ، جب ہم نے باری تعالی کی تجید کی تو انہوں نے بھی کی اور جب ہم نے اللہ تعالی کی وحد نیت کا اقرار کیا تو انہوں نے بھی ایسانی کیا"

" اس کے بعد اللہ تعالی نے آسانوں ، زمین اور فرشتوں کو پیدا کیا ، سوسال گذرنے کے باوجود فرشتوں کو نہیج کی کوئی خبرتھی اور نہ تقدیس کا کوئی پیتہ تھا۔ پس پہلے ہم نے خدا کی شبح بیان کی ، ہمارے بعد ہمارے شبعوں نے اور ان کے بعد فرشتوں نے شبح بیان کی ، پروردگار عالم کی تقدیس ہمجید اور ہلیل کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے "

" پس ہم نے اس وقت خدا کو وعدہ لاشریک سمجھ کرعباذت کی ، جب یکتا پرتی بالکل نہتی ، پس خدا وند عالم کے لیے بیمزاوار ہے کہ اس نے جس طرح ہمیں اور ہمارے شیعوں کو امتیاز پخشا ہے، اسی طرح ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے "
انا الله اصطفانا نا واصطفی شعیتناً مِن قبل ان نکون احبساماً

حضرت علی کی ولایت قبول کرنے کا ثمرہ

(۳۸-۷۱۰) فدکورہ کتاب میں ابی کلدہ سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا سے روایت نقل فرمائی ہے:

الروحُ والراحةُ وَالرَّحمَةُ والنصرةُ والسيرُ واليسار والرِّضا والرضوانُ وَالفراجُ و المخرجُ والظهررُ والتمكين وَالغنم والمحِبَّةُ من الله ومن رَّسوله لمن والى عليًّا وَاتمَّ بِهِ -(الحاس، م ١٠٠)

دد آسودگی ، راحت ، رحمت ، نفرت ، آسائش ، تو گری رضا، رضوان ، سخائش ، مشکلات سے لکنا ، غلب ، استقر ارببره مندی واستفاده اور محبت بین مشکلات سے لکنا ، غلب ، استقر ارببره مندی واستفاده اور محبت بین جس نے معرب علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی''

اسلام کی اساس محبت الل بیت

ايك روايت مين حفرت امام جعفرصا وق عليه السلام فرماتي بين: لكلّ شيّ اساسٌ و اساسُ الاسلام حبّنا اهلُ البيتِ ـ (الحاس، صفحة العديث ٢٤)

"مرچز کی اساس ہے اور اسلام کی اساس ہاری (اہل بیٹ) کی محبت و مودت ہے۔"

شرك اورايمان ميس فرق

(۱۱۷-۳۹) بحار الانوار باب "الثفاء والجلاء" مين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نهد روايت ہے كه آپ نے فرمایا:

ہے، جوکوئی آپ کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ قائم کرے گا، میں بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو آپ سے تعلق قطع کرے گا میں بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کروں گا''

اى وجدے رسول خداً فرمایا:

'' رحم اليي شاخيس بين جو پروردگار كي طرف آ ميخته شده بين'' (معاني الاخبار صفحه ٢٨٥، بحار الانوار جلد ٢٣٣ صفحه ٢٩٥)

امام زمان عليدالسلام سيسوال كاجواب

(۱۳۲۷) جناب طبری اپی کتاب "احتجاج" " میں تحریر کرتے ہیں کہ فیخ بزرگوارانی عمروعمری افرماتے ہیں:

ابن انی غائم قزوینی اور پھیشیعہ آپس میں حضرت امام صن عسری علیہ السلام کے نامب کے بارے میں بحث و گفتگو کررہے تھے۔ ابن انی غائم کاعقیدہ تھا کہ حضرت امام صن نامب کے بارے میں بحث فرما تھے ہیں ، جبکہ ان کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے عسکری علیہ السلام رحلت فرما تھے ہیں ، جبکہ ان کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے اس موضوع کوعنوان بنایا۔ معرت امام علیہ اللہ فرجہ الشریف نے اس سوال کا جواب اپنے دست مبارک

سے یوں تحریفر مایا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّمِنِ الرَّمِنَ الرَّمَ عَلَى الرَّمَ اللَّهِ الرَّمَانِ الرَّمَ اللَّهِ الرَّمَانِ الرَّمِيْنِ الرَّمَانِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الرَّمِنْ الرَّمَانِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الْمُلْمَانِ الرَّمَانِ الرَّمِيْنِ الرَّمِيْنِ الْمُلْمَانِ الرَّمِيْنِ الْمُلْمَانِ الْمُلْمَانِ الْمُلْمَانِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْمِيْنِ الْمُلْمِيْمِيْنِيْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْمِيْنِ الْمُلْمِيْم

البوعمروعری وی عثان بن سعیدعری بین جوامام زماندعلیه السلام کے نواب ادبعہ ش سے پہلے نائب بیں۔ شخ طوی کتاب '' الغیبة'' صفی ۱۲۲ میں تحریر فرماتے بین: امام زماندگی غیبت صغری میں آپ کے سب سے بہلے نائب ابوعمرعثان بن سعیدعمری متے جوامام ہادی اور امام حسن عسکری علیجا السلام کی طرف سے بھی نائب متے۔

## 

فدَعانا فأجِبنا لا فغفر لنا ولشيعتِنا من قبل ان نستفصِرَ اللهَ
عزّوجلَّ - (الخقر صفي ١١١، عار الانوار جلد ١٢٥ صفي ١٢٦)، جائ الاخبار صفي ١٠٠)

"الله تعالى في جميس اور جارے شيعوں كوجسمانى قالب ميں وُها لئے سے بہلے متخب كرليا، اس كے بعد الله تعالى في جميس پكارا اور جم في جواب ديا۔
پس اس في جميس اور جارے شيعوں كو استغفار كرفے سے بہلے بخش ديا"
آل محم سے صلہ رحمى كرفے والا عرش الى بر جوگا

(۱۳۱ - ۱۳۱) کتاب معانی الاخبار میں لکھتے ہیں کہ عمر بن چمیع روایت کرتے ہیں : میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض اصحاب کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ رحمَ الاثمَّة عليهم السلام من آلِ محمدٍ لتتعلق بالعرش يومَ القيامةِ وتتعلقُ بها ارحامُ المومنين تقول يَاربِّ! صِل من وصلناً واقطعُ من قطعَنا۔

"ب شک آل محر کے آئمہ سے صلد حی کرنے والا روز قیامت عرش الی سے جالے گا ( لیمنی جو محض آئمہ آل محر علیم السلام سے محرمیت پیدا کرے گا وہ روز قیامت عرش اللی پر ہوگا) اور مونین کے ارحام بھی ان کے ساتھ جا ملیں گے اور وہ کے گا۔ خدایا! جو ہمارے ساتھ ملا اسے ہمارے ساتھ ملا دے اور جس نے قطع رحم کیا تو بھی اس سے لاتعلق ہوجا" آپ نے فرمایا: اللہ تعالی کا ارشادیا کے سے۔

انًا الرّحمٰن وَأَنْتَ الرَّحُم شققتُ اسمك مِن اسمى ،فَسن وصلك وصلته ومن قطعكَ قطعته ـ

" من رائنان مول اورتم رحم مو، من في أمهار المم الي باته سع جدا كيا

غروب كرتا ہے تو دوسراطلوع ہوجاتا ہے؟"
در پس امام حسن عسكرى عليه السلام وفات با سي بي بي ، كياتم في بيد خيال كر الله ہے كه الله تعالى في دين كو باطل كرديا ہے اور اپنے اور مخلوق كے

ورميان واسطة طع كرديا بي؟"

" برگز ایسانہیں ہے اور نہ ہی تاروز قیامت ایہا ہوگا ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا امر واضع و آشکار کرےگا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام سعادت نہ چاہتے ہوئے ہیں اور لوگوں کوچھوڑ کراپٹے آباء واجداد کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ مندانہ رحلت فرما چکے ہیں اور لوگوں کوچھوڑ کراپٹے آباء واجداد کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی وصیّت اور علم میرے پاس ہے اور اس بارے میں میں ان کا جاتھین اور قائم مقام ہوں ، اس مورد میں گناہ گار ظالموں کے علاوہ کوئی بھی اس منصب کا دعوی نہیں کرےگا۔ "

اگر امر خدا کے مغلوب اور راز فاش ہونے کا خیال نہ ہوتا تو ہماراحق اس قدرتم پر آشکار ہوتا کہ تہماری عقلیں جمران وسششدرہ جاتیں اور شک وشبہ زائل ہوجاتا۔جوخدانے جا ھاوہی ہوگا اور ہر زمانے کے لیے لوح محفوظ پر تکھا ہوا موجود ۔ ہے''

"البذائم تقوی الی افتیار کرواور ہمارے سامنے تسلیم ہوجاؤ نیزا پنے اموراور معاملات میں ہماری طرف رجوع کرو پس جس طرح ساری خوبیاں ہماری طرف سے صادر ہوتی ہیں۔ وہ امور جوئم لوگوں سے پنہاں ہیں، ہوتی ہیں اسی طرح ابراودوا شکال بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ وہ امور جوئم لوگوں سے پنہاں ہیں، انہیں کشف کرنے کے لیے اسرار نہ کرو، اور ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو۔ اپنا مقصد ظلوص نیت کے ساتھ ہماری طرف ارسال کرو، در حقیقت میں نے آپ کو بیدا کی تصحت کی ہے ہمارا اور آپ کا گواہ اللہ تعالی ہے۔ اگر ہم آپ کی اصلاح نہ جا جے اور ہماری شفقت ورجمت آپ پر نہ ہوتی تو ہم آپ کو بھی بھی بید با تیں نہ ہے، کہ کوئکہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ہمارا استخان لیا ہے، کہ ہم ظالم وشمکر کافر کا مقابلہ کریں۔ شکر بھی ایسا جوسرش، گراہ ، اپنی گمراہی استخان لیا ہے، کہ ہم ظالم وشمکر کافر کا مقابلہ کریں۔ شکر بھی ایسا جوسرش، گمراہ ، اپنی گمراہی کا پیروکار، اپنے پروردگار کا مخالف اور الیہ چیز کا مدی ہے جواس کے لیے نہیں ہے اور اس

فرمائے۔ جھے پہ چلا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ دین میں شک کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے صاحبان امر کے بارے میں شک و تردیداور جیرت و پریٹانی میں جتلا ہیں۔ اس موضوع نے آپ کے بارے میں جھے ملکین کردیا جھے اپنے بارے میں کوئی غم نہیں۔ آپ کے بارے میں میں ناراحت ہوں جھے اپنے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے کوئکہ خداوند میں ناراحت ہوں جھے اپنے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے کوئکہ خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے علاوہ کی اور کے جتاج نہیں ہیں، جبکہ حق بھی ہمارے ساتھ ہے، پس اگر کوئی خض ہماری اطاعت سے جبکہ حق بھی ہمارے ساتھ ہے، پس اگر کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پروردگار افراف کرتا ہے تو ہمیں اس سے کی قتم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم پروردگار کے ساختہ و پرواختہ ہیں۔ اے لوگو! کیوں شک و تردید میں جتلا ہو اور جیرت میں پڑ گئے ہو؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہارشاد نہیں سا:

آپ نے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِينَ آمنُوا اَطِيعُوا اللهُ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْآمُرِمِنُكُمْ فَا اللهُ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْآمُرِمِنُكُمْ " " اے وہ لوگو! جوصاحب ایمان ہو، الله کی اطاعت کریں اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کریں "

" کیا تہمیں معلوم نہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا آئدہ ہوگا آئمہ معموشن اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا تہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو کسی طرح آپ لوگوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا ہے، حسن کی طرف تم نے پناہ حاصل کی ، اس کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں ، تا کہ تم ان کے وسیلہ بناہ حاصل کی ، اس کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں ، تا کہ تم ان کے وسیلہ سے مجابت حاصل کرسکو؟ اس طرح سے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بنبال ہوتی ہے، تو دوسری فاہر ہو جاتی ہے، اور جب ایک ستارہ علامت بنبال ہوتی ہے، تو دوسری فاہر ہو جاتی ہے، اور جب ایک ستارہ

'' ہم نے تمہیں سبع مثانی (سورہ حمد ) اور قرآن عظیم عنایت فرمایا ہے'' تفییر کے ذیل میں سورہ بن کلیب سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

نحن مثانى الله تعطاها الله نبيًا ونحن وجه الله تتفلُّبُ فرِ الاَرضِ بين اظهر كم عرفنا من عرفنا فامامه اليقين ومن جهلنا فاما مه السعير -

ربہم وہی مثانی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے پیفیر کوعطا کی ہے، ہم ہی زمین پر وجہ اللہ ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے پیفیر کوعطا کی ہے، ہم ہی ہمیں پیچانا، وہ یقینا (بہشت) کی طرف رواں دواں ہیں اور جس نے ہمیں ہیپانا، وہ اس جلانے والی آگ (دوزخ) کی طرف جارہاہے" ہمیں ہیپانا، وہ اس جلانے والی آگ (دوزخ) کی طرف جارہاہے" تغییر عیافی جلد ہمنے ہمیں ہی جلد اصفی کا میں اس اور جس نے فرمایا:

ر تغیر عیافی مام ابوائحس سے اس آپیشریف کے ذیل میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

لم یعط الانبیآء اللہ محمد وهم السبعة الاثمة اللّذِینَ یدو رعلیهم الفلك و القرآن العظیم محمد۔

د اللہ تعالی نے جم کے علاوہ انبیاء میں سے کی کو بھی عطانہیں کے وہ

حفرت محمد میں '۔ مولف کہتا ہے کہ سات آئمہ کا جو ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے ، چونکہ بعض آئمہ علیجم السلام کے اساء تکراری ہیں ۔ پس جو تکراری ہیں ان کو ایک شار کیا گیا ہے۔اگر ایسا ہے تو وہ اساء مندرجہ ذیل ہیں ۔

سات آئمہ ہیں جن کے گردآ سان چکر کاشا ہے اور قرآ ن عظیم سے مراد

على ،حسن ،حسين ، محرة ،جعفر ، موى ،مهدى عليهم السلام - بداحمال محى ب كه

كے حق كامكر ہے جس كى اطاعت الله تعالى نے اس پر لازم فرمائى ہے''

وَسيرى الجاهل ردأة عمله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار عصمنا الله ايًا كم من المها لك والا سواء والآ فات والعاهات كلّها برحمته فانه وليّ ذلك وَالقادر على مايشآءُ و كان لنا ولكم ولياً وحافظاً۔

" رسول خدا کی دختر گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، عنقریب بے وقوف لوگ اپنے اعمال کی پہتی سے آگاہ ہوجا کیں گے اور کفار بہت جلد سجھ جا کیں گے کہ سعادت دائی کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں اور آپ کو ہرتم کی جہالت برائی اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھے ۔ وہ ان تمام مسائل کا ولی ہے، وہ جو چاہے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارا سر پرست اور محافظ ہے"

تمام اوصیاء ،اولمیاء اور موشین پر سلام اور خدا کی برکات ہوں درود وسلام ہو مجمہ وآل مجمہ پر۔

(الاحتجاج جلد اصفحه ۱۷۹،۲۷۸، الغيمة فيخ طوى صفحه ۲۸۵، بحار جلد ۵۳ مفحه ۱۷۸ الناصب جلد اصفحه ۸۳۸، الانوار المضير صفحه ۱۱۸)

(۱۵) اس مقام برمناسب وہ حدیث ہے جو ہم نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے فضائل میں ساتویں حدیث بیان کی ہے، لبذا کتاب کے ساتویں حقے کی طرف رجوع کیا جائے اس حدیث میں امام علیہ السلام کے مقام ومنزلت کو بیان کیا گیا ہے۔

آ بیشر یفہ "مسبقا مِنَ الْمَثانِی "کی تفسیر میں امام محمد باقر کا فرمان آ بیشر یفہ:

وَلَقَدْ اتَّيِنَاكَ سَبُعًا مِنَ المثَانى وَ الْقُرآنَ الْعِظِيمِ-(سره قِرْآيت ٨٤)

| 375 | بیٹی باپ کی خدمت میں            |
|-----|---------------------------------|
| 377 | علیٰعمرو بن عبدود کے مقالبے میں |
| 378 | على اورعمارا جإنك غائب          |
| 381 | على كِخْصُورٌ فَضَائِل          |
| 383 | صاحب اعجاز                      |
| 386 | علی شجاع ترین انسان             |
| 392 | جنت میں کیسے جائیں              |
| 396 | علی و فاطمہ سے تینبر کی محبت    |
| 398 | دو پھروں کے درمیان علی کا فیصلہ |
| 403 | فصيح وبلبغ خطبه                 |
| 415 | علی کی تعریف                    |
| 425 | سلقی کا وعویٰ                   |
| 431 | على كى زيارت                    |
| 433 | سرچشمه کم                       |
| 451 | عيسائي خوارج كااظهار            |
| 469 | علی کانقطوں کے بارے میں خطبہ    |
| 479 | علی نامهاعمال کودرست کریں ہے    |
| 480 | علیٰ کی بیٹوں کو وصیت           |
| 480 | اصبغ بن نباحظ كي خدمت بيس       |
| 484 | علی کاحسین کے نام فرمان         |

| 1 1 |                                     |     | 1                            |
|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------|
| 277 | حضرت عمركانااميد بونا               | 211 | عناه کی سزاضرور ملے گ        |
| 278 | فرشتے هیعان علی کے لیے استغفار کرنا | 211 | روایات کے جواب               |
| 279 | علی کے دوست اور جنت                 | 212 | منا بگاری تکریم              |
| 280 | على قبركوف پ                        | 213 | آئمه پس ذریت                 |
| 282 | نضيلت على                           | 213 | ذريت رسول                    |
| 287 | قرآن میں علی کے اساء                | 215 | ذريت يغير                    |
| 341 | مقداداور فضائل على                  | 216 | ا تفاق كاثمره                |
| 344 | على كاعلم بحربيكران                 | 219 | دوسرا حصته _اميرالمومنين على |
| 346 | علی بحراساء کے عالم                 | 220 | عجيب وغريب فيصله             |
| 346 | على رِفْر كرنا                      | 226 | مرده کوزنده کرنا             |
| 352 | نزول قرآن                           | 233 | انبياءكاساء                  |
| 353 | كلام على كى تغيير                   | 235 | وشن نوک نیزه پر              |
| 357 | على كے فضائل                        | 235 | علی شیر خدا ہے               |
| 361 | علیٰ کے فضائل رسول کی زبان سے       | 236 | افخرومبابإت                  |
| 363 | انگوشی کے ینچیلی ولی اللہ تحریر     | 237 | على ك فضائل                  |
| 365 | صحانی مجور کوسے ان کیوں کہتے ہیں؟   | 237 | شكم ما در بين                |
| 367 | نو جوان كيسے حافظ بنا؟              | 238 | مجتة على كانتيجه             |
| 368 | على نے قلعہ كيے فتح كيا؟            | 238 | مبارزه على                   |
| 374 | ابو ہر مریدہ کاعلیٰ سے شکوہ         | 238 | من پیندغذا                   |
| 374 | على كادعوىٰ                         | 272 | د حلی                        |
|     | -                                   |     |                              |

:

| 191 | محمدوآ ل محمر کے چیرے کی طرف و یکھنا   |
|-----|----------------------------------------|
| 191 | حضرت علی کے چبرے کی طرف و کھناعبادت    |
| 191 | علی اوراولا دسین کے چیرے کی طرف دیکھنا |
| 192 | الل بيت پر درود                        |
| 193 | صدرمحفل                                |
| 194 | جنت حرام                               |
| 200 | اولا دہاشم کی زیارت                    |
| 201 | اولاد پیغمبر کی زیارت                  |
| 201 | شفاعت پینجبر کیسے حاصل ہوگ             |
| 201 | اولا دیغمبر کے ساتھ کھانے والے         |
| 202 | امام محمه باقراورامام حسن              |
| 203 | علی اور فاطمہ کی اولا دیسے             |
| 204 | كلمه خدا نوريس تبديل                   |
| 204 | منافق کی پیچان                         |
| 205 | اولا د پیغمبر کامحتِ                   |
| 205 | چپکلیاں اور بنی اسرائیل                |
| 205 | مقام محمود پر گناه گارول کی شفاعت      |
| 206 | حران كاسوال اورامام صادق كاجواب        |
| 207 | اطاعت گزار کامقام                      |
| 209 | امام رضًا كابحائى زيد كونفيحت كرنا     |
|     |                                        |

شناخت کے بغیر کسی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرمائے گا''

(تغيير عياشي جلد ٢ صغي ٢٨، بحار جلد ٩٢ صغي ٥٦ تغيير بر بإن جلد ٢ صغي ٥٦)

علامه طبرى الني تفسير مين آييشريفه:

لَهُ الْاَ سَمَآ ءُ الْحُسنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ ــ(سوره حشرآ بيهم)

"اس کے لیے اساء حسنہ ہیں، آسان وزمین میں جو چھے ہے وہ اس کی تشہیج

كرتا ہے وہ عزيز وحكمت والا ہے"

كي تفيير مين ابن عباس سے روايت نقل كرتے بين كدرسول خداً نے فرمايا:

" خدا کے اساء عظم سورہ حشر کی چھ آیات میں ندکور ہیں"

( مجمح البيان جلد ٢ صفحه ٢٣٨ ، بحار جلد ٣٣ ٥ صفحه ٢٢٣ ، مج الدعوات صفحه ٣٩٥ )

000

سات کا عدد اس اعتبار سے ہو کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک آئمہ کے ساتھ شار کیا گیا ہو، اور لفظ آئمہ کا عام معنی بعنی جحت ور ببرلیا گیا ہواور حضرت امام مہدی کا اسم مبارک آپ کے جد بزرگوار حضرت محم کے نام مبارک پر شار کریں۔ آبیا ساء کے بارے میں امام صادق "کا فرمان

(212-40) معاويه ابن عمار كبتر بين: حضرت امام صادق عليه السلام آيه شريفه "ولِلْهِ الْاسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ".

''الله کے اساء حسنہ ہیں خدا کو انہیں ناموں سے پکاری'' کی تغییر کے ذیل میں فرماتے ہیں:

نحن والله ! الاسمآ الحسنى الّتي لا يقبل الله من العباد عملًا الله من العباد عملًا الله بمعرفتنا ـ (الكافي جلد بمغير ١٣٣١، الوافي ، جلد اصغير ١٩٩١)

'' خدا کی نتم! ہم خدا کے وہی اساءِ حنی ہیں جن کی شاخت کے بغیر اللہ بندوں کے کسی ممل کو قبول نہیں کرے گا''

(تغییر بربان جلد اصفی ۵۲ تاویل الایات جلد اصفی ۱۸۹) منید علیه الرحمه کتاب " اختصاص" میں اور عیاشی میں اپنی تغییر میں امام رضا علیه السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

ادًا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بناعلي الله عزّوجلّ ـ " " مرديا على الله عزّوجلّ ـ " " مرديا ما تا الله عزّوجلّ ـ " " " مرديا ما تا الله عزّوجلّ ـ " " " مرديا ما تا الله عزّوجلّ ـ " " الله عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلّ ـ " " الله عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلًا له عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلّ ـ " الله عزّوجلًا له عزّوجلًا ل

"جبتم كى مشكل مين كرفيار بوجاؤتو جارے وسيله سے خداسے مدد ماكو" كيونكه خداكا ارشاد ہے كه " وَللهِ الْأسمَآءُ الْمُحسنى فَادْعُوبِهَا "

حفرت امام رضا عليه السلام اضافه كرتے ہيں كد حفرت امام جعفر صادق عليه

السلام كا فرمان ہے:

" خدا کی قتم ! ہم خدا کے اساء حنی ہیں ، اللہ تعالی ہماری معرفت اور



# پنجبراکرم کی ولادت کےموقع پر فرشتوں کا مبارک باددینا

(۱۷۱۸) کتاب "مناقب دیلی" میں ندکور ہے: معمر بن قمیت لیشی اِ نقل کرتے ہیں: میں

نے اپنے والد گرامی جواہل علم تھے سے سنا کہ انہوں نے کہا:

جب رسول خدا کی والدہ گرائی آ منہ بنت وہب کی ولادت کا وقت آیا تو آسان کے دروازے کھل سے اور فرشتے تازل ہونا شروع ہو گئے ، زمین پرکوئی ایسا فرشتہ نہیں رہا، جوآپ کی ولادت کے موقع پرآپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ہو۔ فرشتگان خدانے آپ کے وجود کوایۓ گھیرے میں لے لیا۔

جس وقت حضرت نی بی آ منه کی گود میں پیغیبر اسلام تشریف لائے تو پوری دنیا آپ کے نور سے منور ہوگئی ۔ فرشتوں نے آسان پر ایک دوسر ے کومبارک باد دی ، اور تمام بت سرگوں ہو گئے اور اس نے کہا

د افسوس ہے قریش پر!ان کے امین ، راست گواور ہادی تشریف لائے مگر کوئی بھی ان کی مراد نہ مجھ سکا''

ا فلہررادی کے نام سے بشتباہ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کا صحح نام عمرہ بن عوف کیتی ہے جو معرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا، کتاب مجم الرجال الحدیث جلد استخدا استحدال سے روجوع کریں۔



م صل کر لے گا۔ (کال الدین جلد اسنجہ ۱۵ مال صدوق صنحہ ۱۳۳۵، بحار الانوار جلد ۱۵ اسنجہ ۱۵ مروضة الوعظین صنحی ۱۲ م علی کا نور محرک کے نور سے جدا ہوا

و (٣. ٤٢٠) ايك شهور مديث مين تغير اسلام سنقل مواب كرآ پ نفر مايا: اوّل مَاخَلَقَ اللّهُ نُورِي مُثُمَّ فتق منه نورُ علىّ عليه السلام فلم نزل نتردد في النُّور حتى وصلنا حجاب العظمة في ثمانِن الف الف سنه ثم خلق الخلائقُ من نورنا فنحن صنائع الله وَالخلق بعد لنا صنائع۔

"سب سے پہلے اللہ تعالی نے میر بے نور کوخلق فرمایا، پھر میر بے نور سے علی کا نور جدا کیا، ہم مسلسل انوار کے درمیان رفت و آ مد کرتے رہے،
یہاں تک کہ ہم اسی (۸۰) لا کھ سال کے عبد جاب عظمت اللی تک پنچ،
اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے ہمار بے نور سے دوسری مخلوقات پیدا کیں
اس کے اعد اللہ تبارک تعالی نے ہمار بے نور سے دوسری موجود ہونے کے
اس کیا ظ سے ہمیں اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے، ہمار بے موجود ہونے کے
بعد دوسر بے موجوادت کو ہم نے خلق کیا ہے، ا

## والخلق بعد لناصنائع كي وضاحت

مولف کہتے ہیں کہ صدیث میں جوفر مایا ہے:

" ہمارے بعد تمام مخلوق کوہم نے پیدا کیا ہے" اس سے مراد یہ ہے کہ موجودات
کی مخلیق کے لیے علت عالی اور وجہ بتائی اہل بیت علیم السلام کا وجود مقدس ہے۔

ایر مدیث کتب مدیث ہے ہیں ل سکتی ہے اس کی شہرت کی وجہ شایداس مدیث کا پہلا معتہ ہے
جواحادیث کی اکثر کتب میں موجود ہے۔ البتہ اس مدیث کا آخری مصد نیج البلاغہ میں یوں خدور ہے" فائا
صنائع و بننا والناس بعد صنائع لنا" اس جمد کو علامہ کہلی نے بحار الانوار جد ۳۳ صنی محدل کے البلاغہ سے نقل کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی توقع شریف میں خدور ہے" نحن انبا والمخلق بعد صنا نعنا"

الل بيت (منه برم) الله الله بيت (منه برم) الله الله بيت (منه برم) الله بيت (منه برم) الله بيت الله بيت (82 %

اس وقت خانہ خدا سے آ وازئ کی کہ منادی کہ رہا ہے ،اے میرے نور اب میری طرف پلٹ آ ، ابھی میرے زائرین آ کیں گا اب تمام نجاستیں پاک ہو گئی ہیں۔

اس کے بعدلوگوں نے وہاں پر تین روز تک زلزلہ دیکھا، یہ پہلی نشانی تھی جو اہل قریش نے بیٹے نشانی تھی جو اہل قریش نے بیٹے کی ولادت باسعادت کے موقع پر مشاہدہ کی۔
حضرت عبداللہ کے چہرے بر نور

(۲۷۹) فد کورہ کتاب میں نقل ہوا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں: میں نے پیغبر اکرم کی ولادت کے بارے میں اپنے باپ سے ساہے کہ انہوں نے فرمایا:

"جب عبدالله متولد ہوئے تو میں نے ان کے چبرے پر ایک نور دیکھا، جوآ فاب کی ماند چک رہا تھا"

میرے والد بزرگوارعبدالمطلب کہتے ہیں: یہ مولود بہت بلند و شوکت کا مالک ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ ان کی ناک سے نکل کرآ سان میں مشرق ومغرب کی طرف پرواز کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے اور دیوار کعبہ پر برا جمان ہوتا ہے۔ تمام قریش اس کی روشن کے سبب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس دوراان لوگوں نے جب آپ کی عظمت و بزرگ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو وہ پرندہ نور کی شکل دھار کر زمین و آسان کے درمیان کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس کا نور مشرق و مغرب تک بھیل گیا۔ سب سے پہلے شخص جو اس نور میں واغل ہوئے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اس نور میں واغل ہوئے وہ علی بن ابی طالب بعد دیکھا کہ لوگ اس نور کے بیچھے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں: میں خواب سے بیدار بعد دیکھا کہ لوگ اس نور کے بیچھے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں: میں خواب سے بیدار

اس نے کہا: بے شک ان (عبداللہ) کے ہاں ایک بیٹا متولد ہوگا، مشرق سے مغرب تک بسنے والے تمام لوگ ان کے پیروکار ہول کے ، ان کا پچازاد اس بیروی میں سب پر سبقت

و المحض دوسری مرتبه آنخضرت کی خدمت میں شرف باب ہوا جونی رسول خدا کی نظر مبارک اس کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمایا:

"جوكونى بم سے مدد جاہے گا، بم اس كى مدركريں محليكن اگركوئى ب نيازى كرتا ہے واللہ تعالى اسے عطاكرے گا"

وہ اس وفعہ بھی خاموثی سے واپس بلٹ آیا چونکہ نقر وفاقہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، تیسری وفعہ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو پھروہی جواب سا۔

پیسی بینیم رضا کی بیدول نشین گفتگو سننے کے بعد اس نے اپنے دل کومضبوط کیا ، اور واپس لوٹ آیا، کمر ہمت باندھ کرکام کی تلاش میں لکلا۔ اس نے ایک تیستہ کی سے عاربیۃ لیا اور پہاڑ کی طرف نکل کھڑا ہوا، وہاں سے اس نے ایندھن اکٹھا کیا، اور شہر میں لاکر اسے نصف مدآئے (آدھ سیر ) کے عوض فروخت کردیا۔

ا محلے دن بھی پہاڑی طرف نکل گیا، پہلے دن کی نسبت پچھ مقدار زیادہ ایندھن اکھا کہا، اوراسے شہر میں لا کر نیچنا رہا، اس اکھا کہا، اوراسے شہر میں لا کر نیچنا رہا، اس فی این سی مشغول رہا، اور پچھ سرمایہ جمع کیا، اس فی کچھ دن بچت کر کے اپنا تیشہ خرید لیا اوراسی کام میں مشغول رہا، اور پچھ سرمایہ جمع کیا، اس سے اونٹ کے دو بچے اورایک غلام خریدا۔ وہ اس کام میں مسلسل لگا رہا۔ اس طرح سے اس فی بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لیا اور مالی اعتبار سے اس کی زندگی سنور گئی۔

وبی مخص ایک دن رسول خداً کی خدمت میں شرف باب ہوتا ہے اور سارا واقعہ آنخضرت کے گوش گذار کرتا ہے۔ یاک پیغیر نے فرمایا:

"دمیں نے تہیں کہاتھا جوہم سے مدد مانکے گاہم ضروراس کی مدد کریں مے لیکن اگر کوئی بے نیازی کا مظاہرا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے عطا کرےگا" محمد وآل محمد کے وسیلہ سے مشکلات حل ہوتی ہیں

(2217) فركوره بالاكتاب ميل فركور م كرسلمان فارئ كيتم بين: من في مصطفل

مناقب الل بيت (مدرم) ﴿ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ بِيتُ (مدرم) ﴾ هُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مذكوره مطلب برگواه وه خوبصورت روايت ہے جس ميں الله تعالى نے اپنے ني كو مخاطب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

لولاك لما خلقت الافلاك

"اگرتم نه ہوتے تو میں افلاک کو ہر گزخلق نہ کرتا" اظہار بے نیازی کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے

الم جعفر صادق عليه السلام سے روايت ہے كه آپ نے فرمایا:

''فقرو نکک دی نے پنجبراکرم کے ایک صحابی کے سرپر اس طرح سے سامیہ ڈال دیا کہ وہ بڑی مشکل سے بسراوقات کررہاتھا'' اس کی زوجہ نے کہا:

" آگرتم این حالات زندگی رسول خدا کے حضور میں بیان کرو مے تو وہ ضرور تمہاری مدوفر مائیں مے"

وہ یمی سوچ کر پیغیرا کرم کی خدمت اقدس میں مشرف ہوا،لیکن قبل اس کے کہوہ اپنی حاجت بیان کرتا ،اس نے رسول خدا سے خوبصورت جملہ سنا کہ:

من ساً لنا اعطیناۂ ومن استغنی اعطاہ الله۔
"جو محف مجھ سے مدد کرنے کا کہے گامیں اس کی مدد کروں گالیکن اگر کوئی

ب نیازی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ تعالی عطا کرے گا"

وہ صحابی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: اس سے پینمبر اکرم کی مراد میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ وہ ای طرح گھر لوٹ گیا اور سارا واقعہ اپنی زوجہ کے گوش گذار کیا۔ اس کی بیوی نے کہا:'' رسول مبھی ہماری طرح ایک بشر بیں، شاید وہ متوجہ نہیں ہوئے تیں، دوبارہ جاؤ اورا پی حاجت بیان کرو''

مقابلے میں صبر و شکیبائی کا دامن نہ چھوڑے ۔ اللہ تعالی نے میری درخواست قبول کی اور مجھے بیسب کچھ عطا فرمایا ہے۔میری بیتمنا وخواہش دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے دس لا کھ درجے بہتر ہے''

(عدة الداعي صفحه ۱۵۱، بحار الانوار جلد ۹۳ مضحه ۲۲ بقبير امام حسن عسكري صفحه ۲۸)

فرشية كى درخواست اورمومن بررسول خداً كاسلام

(١-٢٢٣) ذكوره كتاب من تحرير ع كه جابر ، امام صادق عليه السلام سے روايت نقل

كرتے بين آپ نے فرمايا:

" آیک فرشتے نے خدا وند متعال سے درخواست کی کہ اسے بندوں کی باتیں سننے کی اجازت فرمائی جائے ، اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے اجازت عطا فرمائی''

برفرشته تاقیامت کمر ارب گا اور جومون بھی کے گا: "صلّی الله علی محمد واهل بیت محمد ر" تواس کے جواب میں بیغ محمد کر" تواس کے جواب میں بیفرشتہ کے گا آپ پرسلام ہو'

اس کے بعد بیفرشتہ پیغام لے کررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہ گا۔ " یارسول اللہ! فلال مخص نے آپ پرسلام بھیجا ہے"۔ اس کے جواب میں رسول خدا فرمائیں گے:

" اس مومن بربهی سلام مو" (امالی شیخ طوی صفحه ۲۷۸ بحار الانوار جلده ۱۵۰ صفحه ۱۷۸ بحار الانوار جلده ۱۵۸ اصفحه ۱۷۸

چار چیزیں بندوں کی آ واز سنتی ہیں

امير المونين على عليه السلام ايك الفتكوك من من فرمات بين: أعطى السمع اربعه: النبيّ والجنّةُ والنّارُ ، والمحور العين ، فاذا فرغ العبدمن صلوته فليصل على النبيّ ليسأل الله الجنّة رسول خداً سے سنا۔ آپ نے فرمایا:

"الله فرماتا ہے: اے میرے بندو! کیا ایسانیس ہے کہ اگر آپ کو اپنا کو لک بردا کام کی سے کرواناً ہوتو وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے ایسے بندے کی سفارش نہ کروائی جائے جواس کا محبوب تین ہو؟" آلا فاعلموا انَّ اکرم المخلق علی وافضلهم لدی محمد واخوہ علی ومن بعد ی الآئمة الذین هم الوسائل علی۔

"آگاہ ہو جاؤ اور جان لو! بے شک میرے نزدیک سب سے بہترین اور اضل ترین محمر"، ان کے بھائی علی اوران کے بعد (گیارہ) آئمہ ہیں۔ یہ حضرات میرے تک وینچنے کا وسیلہ ہیں"

"آگاہ ہوجاؤ! کسی کی کوئی حاجت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو، یا کوئی مشکل دامن گیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ برطرف ہو جائے اگر وہ جھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر پکارے گا تو میں اس کی وہ حاجت و مشکل بہترین طور پر پوری کروں گا"

اس دوران مدینہ کے مشرکین و منافقین نے حضرت ابو ذرکا تمسخواڑاتے ہوئے کہا:

"اے ابا عبداللہ! ان کا واسطہ دے کر خدا سے کیول نہیں کہتے ہو کہ وہ

آپ کو مدینہ کا ٹروت مند ترین اور متمول ترین شخص بنادے؟"

سلیمان نے کہا:" میں نے خدا و ندمتعال سے وہ چیز مائل ہے جو پوری دنیا

کے مقابلے میں عظیم تر، منافع بخش اور بہتر ہے۔ میں نے ان بزرگ

ہستیوں (ان پر درود وسلام ہو) کے وسیلہ سے الی زبان مائل ہے جو خدا

وند قدوی کی حمد و شاء کرے ، ایسا دل مانگا ہے جو اس کی نعتوں کا شکر اوا

کرے ، اور ایسے بدن کی درخواست کی ہے جو مشکلات اور بلاؤں کے

الْمَسْجِدِ الْآفْطي - (سوره اسراء آميا)

" پاک ومنزہ ہے وہ خدا جواینے بندے (حضرت محمد ) کوایک رات میں مجدحرام سے مجداقصیٰ تک لے گیا"

حضرت نے تین دفعہ اس آپیکا بحرار فرمایا اور میری طرف و کھے کر فرماتے ہیں۔
"اے عراقی! اہل عراق کا اس آپیشریفہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟"
میں نے عرض کیا:" وہ کہتے ہیں کہ پیفیبر اکرم سنے ایک رات میں
مجد الحرام سے مجد اقصی کی طرف سیر کی ہے۔
دد میں نازیں دورہ سامی میں میں میں سے میں سے میں ایک سامی میں سے میں سے میں ایک سامی میں میں سامی میں سامی م

حضرت نے فرمایا: "اس طرح سے نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں لیکن یہال سے وہاں تک سیرک" اپنے دست مبارک سے آسان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں: "اس کے درمیان دوحرم ''لے

حفرت امام محمد باقر علیه السلام اپنی اس خوبصورت گفتگوکو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس سیر میں رسول خدا جب سدرة المنتبی تک پنچ تو جرئیل وہاں پر رک گیا، رسول خدانے فرمایا: "اے جرئیل اس مقام پر مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو؟" جبرئیل نے کہا:

تقدم امامك، فوالله بلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك 
"آ پ آ گے تشریف لے جائیں، خدا کی تنم! بے شک آ پ ایسے مقام پر پہنچ چکے

ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی آ پ سے پہلے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا''

ابحار الانوار کے حاشیہ میں ہے کہ حضرت کی اس سے مرادیہ ہے کہ پیغیر خدا

کی سیر صرف اس مورد میں مخصر نہیں ہے بلکہ پیغیر کی سیر زمین سے آسان کی طرف تھی ۔

اس بناء پر آنخضرت کی سیر پہلے مجد اقعلی کی طرف تھی اور پھروہاں سے آسان کی طرف۔

ویستجیر بالله من النار، ویساله ان یزوّجهٔ من الحور العین "بندول کی آواز سِنے کی اجازت چار چیزوں کو پیغیر اکرم جنت وروز خ اور
حورالعین کوعطا کی ممی ہے" لہذا بندہ جب نمازختم کرے تو اسے چاہیے کہ
پیغیر اکرم پر درود بھیجے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہشت کی درخواست کرے،
دوز خ سے اس کی پناہ مائے اور حورالعین سے ملنے کی درخواست کرے۔
کیونکہ جوکوئی بھی پیغیر اکرم پر درود بھیجنا ہے تو وہ سنتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو

جوکوئی بہشت کی درخواست کرتا ہے تو بہشت لگار کر کہتی ہے: '' پروردگار تیرا بندہ جو کچھ ما نگ رہا ہے اسے عطا فرما'' جوکوئی دوزخ سے خدا کی پٹاہ کا سوال کرتا ہے تو دوزخ کہتی ہے: '' پروردگار! تیرے بندے نے جس چیز سے تیری پناہ کا مطالبہ کیا ہے، اسے عطا فرما''

اور جوفخص خدا سے حورالعین کی درخواست کرتا ہے تو وہ کیے گا: ''پروردگار تیرابندہ جو بچھتم سے چاہتا ہے، اسے عطا فرما'' (انصال جلد ۲ صفحہ ۲۳۰ همن حدیث ارلعمائز، بحار الانوار جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰)

امام محمد باقر کا آبیمعراج کے بارے میں ارشاد

(۲۲۷ ـ ٤) تغير امام حن عسرى عليه السلام بل آيا ہے كه اساعيل عفى كہتے ہيں كه بيس مجد الحرام بيس بيشا ہوا تھا، وہاں پرمسجد ك ايك كوشه بيس حضرت امام محمد باقر عليه السلام بھى تشريف فرما تھے حضرت نے اپنا سرمبارك بلند كيا، ايك دفعه آسان كى طرف نگاه كى اور دوسرى دفعه كوريكها، اس كے بعد بية بيشريف تلاوت فرمائى:

سُنُهُ حَانَ الَّذِى اَسورى بِعَبدِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ اِلْے

" درجات ، کفارات اور حسنات کے بارے میں"۔

فرمایا: "اے محمد! آپ کی بیفمبری کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، آپ کا واٹا پانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، آپ کا وصی اور جائشین کون ہے؟"

میں نے عرض کیا: "پرور دگار! میں نے آپ کی مخلوق کا امتحان کیا ہے میں نے علی سے درمان بردار نہیں یایا"۔

المدتعان نے فرمایا : میرے نز دیک بھی وہ ایسے ہی ہیں "

میں نے عرض کیا: "میرے پروردگار! میں نے آپ کی تمام مخلوق کو آزمایا ہے مجھے کوئی بھی ایمانہیں ملاہے، جوعلی کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہو" فرمایا:

ولى يا محمد ، فبشرة بانه رأية الهدى ، وامام اولياء ونور لمن اطغى، والكلمة الباقية ، التي ازمتها المتقين ، من احبه فقد احبنى و من ابغضه قعد ابغضنى مع ما انى اخصه ، عالم اخص به احدً-

"اے محد! میرے لیے بھی ایبا ہی ہے، پس انہیں خوش خبری سنائیں کہ وہ ہدایت کا پرچم اور اولیاء کے امام ہیں۔ وہ نور ہیں ان لوگوں کے لیے جو میری اطاعت کرتے ہیں، وہ ایسا کلمہ باقیہ ہیں جے پر ہیزگار ومتی اپنے لیے ضروری سجھتے ہیں، جو انہیں دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے میں اس کے لیے ایک خاص مقام ومنزلت کا قائل ہوں، جو میں نے کی اور کوعطانہیں کیا۔

رب العزت في مايا:

"بیاک ایسا امرے کہ جس کے ساتھ میری مثیت کا گذشتہ زمانے سے تعلق ے، ان کا امتحان ہوگا ، جبکہ لوگوں کو ان کی دجہ سے آزمایا جائے گا، اس حال

## 

رسول خدا فرماتے ہیں:اس وقت میں نے چشم دل سے اپنے پروردگار کا مشاہرہ کیا جومیر سے اور حق تعالیٰ کے درمیان اس کا "سبخه" منزہ ہونا اسے دیکھنے سے مانع ہوا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا: "آپ پر قربان جاؤں سبحہ سے کیا مراد ہے؟"

و مام محمد باقر علیه السلام اپنے چیرہ مبارک سے زمین کی طرف اور دست مبارک سے آسان کی طرف اور دست مبارک سے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جلال ربى، جلال ربى، جلال ربى

د میرے پروردگار کا شکوہ جلال ، میرے پروردگار کا شکوہ جلال ، میرے بروردگار کا شکوہ جلال ، میرے بروردگار کا شکوہ جلال'

۔ اس کے بعد حضرت اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغیبر سے فرما تا ہے: '' یامحمہ!''

رسول خدا فرماتے ہیں: '' میں نے عرض کیا ، لبیک اے میرے پروردگار''۔
فرمایا: '' ملاء اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کے بارے میں مجاولہ و نزاع کررہے ہیں؟''
میں نے عرض کیا: '' پاک و منزہ ہے پروردگار! میں صرف وہی کچھ جانتا
ہوں جو آپ نے مجھے سکھایا ہے''۔

رسول خدا فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے سینے کے درمیان رکھا، میں نے اپنے کندھوں کے درمیان اس کی خنگی محسوس کی ۔ آنخضرت فرماتے ہیں: اس وقت ماضی اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا ، کوئی الیمی چیز نہتی جو مجھے مہلے سے معلوم نہ ہو۔خطاب ہوا:

''اے محر ! فرشتے ملاء اعلی پرکس کے بارے میں مجادلہ ونزاع کررہے ہیں؟'' میں نے عرض کیا: مناقب الل بيت (صديم) كي المالية (هذه)

تمام انسانوں کی انہیں کے سبب سے عفو و بخشش ہوگی ۔ انہیں کے سبب رحمت کے ۔ وسیع میدان میں داخل ہول گے ۔

(۸-۷۲۵) کتاب کے باب فضل میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

ایک دن کی محض نے رسول خداکی خدمت میں ہدیے پیش کیا۔ جب سے ہدیے پیش کیا جب سے ہدیے پیش کیا تات ہوئے ہیں کیا گیا تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے، ای وجہ سے حضرت نے فرمایا:

('آپ بھی اس ہدیے میں شامل ہیں' (الحفصر یات، مغی ہما)

شیعہ روز قیامت آل محم کی پناہ میں

(۱۲۷هـ٩) عماد الدین طربی کتاب بشارة المصطفیٰ میں کصے بیں :امام علی بن موی رضاعلیہ السلام اپنے اجداد کرام سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

یا علی اذاکان یوم القیامة اخذت بحجزة الله عزّوجلَّ
واخذت انت بحجزتی واخذ ولدك بحجزتك واخذ شیعة ولدك بحجزتك واخذ شیعة ولدك بحجزتهم فتری أین یؤ مر بنا ؟۔

"اے علی ! میں روز قیامت لطف پروردگار کا دامن پکروں گا ، آپ میرا دامن تھا میں گے اور تیری اولاد دامن تھا میں گے ، جبکہ تیرے فرزند تیرا دامن پکریں کے اور تیری اولاد کے شیعہ ان کے دامن کا سہارالیس سے ، کیا آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہیں کہاں پر جانے کا حکم دیں ہے ؟"

(بشارة المصطفي صفحه ١٣٦، بحارجلد ١٨ صفحه ١٣٣)

صرف شیعه دین ابراہم ہیں

وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابن طالب ہیں نے ایک دن رسول خدا کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک علی بن ابی طالب

مناقب الليت (صنوم) كل الله الله عنوالله الله

میں میں نے انہیں چار چیزیں بخشی ہیں، بخشی ہیں، بخشی ہیں، بخشی ہیں۔ پیفر مانے کے بعدر سُول خدا نے اپنا ہاتھ بند کیا اور کھولانہیں ۔ توضیح بمبحر اقصٰی سے مراد بیت المامود ہے کیونکہ وہ دورترین مسجد ہے۔ ہمخضرت نے پیچوفر مایا:

'' میں نے نور پروردگار دیکھا ہے، لیعنی چٹم دل کے ساتھ حق تعالی کی جلالت وعظمت کا مشاہدہ کیا ہے۔ سبجہ سے مرادحق تعالیٰ کی با کیزگی ونقدس ہے۔

سینہ پر ہاتھ رکھنا ، اس بات سے کنامیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور علوم و معارف کا مقام آنحضرت کا سینہ شریف ہے۔ خکی و سردی ، راحت و سرور اور خوش حالی سے کنامیہ ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ محق تعالیٰ کا وست رحمت رکھنے کا مقام ہے۔ ساری رحمت اس کی طرف سے ہے۔

جيها كه پنجبرخداً كافرمان إ:

حسين منيّ و انا من حسين -

ودحسين مجھے ميں اور ميں حسين سے مول'

انہوں نے دست رحمت سے غذا کھائی دامن رحمت میں پرورش پائی اور زبان رحمت میں پرورش پائی اور زبان رحمت سے دودھ پیا۔ان کا گوشت ، پوست جون وغیرہ رحمت کی وجہ سے اُسے جیں۔وونوں ہے تھوں کے درمیان جلد کا ہونا رحمت ور بحانہ رحمت ہے۔وہ سینہ رحمت پر بیٹھے، رحمت کے شانے ان کی سواری سے اور ان کا راستہ رحمت کا راستہ تھا۔

وہ رحمت کے لیے ایک خاص قتم کی کان، اسباب رحمت میں جمع ہونے کامحل،
وسائل رحمت کو اکٹھا کرنے والے اور رحمت کے چشموں کا سرچشمہ تھے۔ وہ رحمت میں
واغل ہونے کے لیے مرحل، رحمت کا محمدًا میٹھا چشمہ باغ رحمت ہونے کا مقام، رحمت کے
میلوں کو ظاہر کرنے والے اور باران رحمت برسانے والے باول تھے۔

توآپ کے لیے بہترین غذا آمادہ کرتا"

رسول خداً نے فرمایا: "اعلی اجو ہمیں یہاں تک لے آیا وہ خود ہارے لیے بندوبست کردے گا"

ہم ابھی ای مقام پر کھڑے تھے، کہ ہم نے اچا تک اپنے سروں پر کڑ کتی بدلی کا احساس کیا، جو ہمارے سرول پر کر گئی بدلی کا احساس کیا، جو ہمارے سرول پر سامی گئن ہے، وہ ہماری قریب آئی، رسول اللہ کے سامنے دستر خوان بچھایا، اس پر ایسے انار موجود پائے جو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ ہرانار کا چھلکا تین رنگ لولوو، جا ندی اور سونے کا تھا۔

رسول خداً نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: "اے علی اسے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بیکھانے آپ کے کھانے سے زیادہ پاکیزہ اور لذیذ ترہے"

میں نے اناراٹھا کر اسے دو حضے کیا، اس کے دانے تین رگوں کے تھے، بعض دانے یا توت کی مائند سرخ، بعض لولو کی طرح سفید اور بعض زرمر کی طرح سبز تھے، ان کا ذاکقہ انتہائی لذیذ تھا، کھائے کے دوران انہیں اپنی زوجہ فاطمہ اور دونوں بیئے حسن اور حسین یاد آ گئے ۔ میں نے وہاں سے تین اناراٹھائے اور اپنی آ ستین میں رکھ لیے، اس کے بعد دسترخوان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد بم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ کے دوراضی بعد بم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ کے دو اصحاب سے طاقات ہوئی، ان میں سے ایک نے کہا: '' اے رسول خدا! کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟''

آنخضرت نے فرمایا: "سرزمین تقیق سے"
ال نے کہا: "اگر جمیں بتایا ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا تیار کرتے"
رسول خدا ً نے فرمایا: "جو جمیں وہاں لے گیا تھا اس نے ہمارے لیے
بندوبست کردیا تھا"۔



#### عليه السلام كے شانے ير مارا اور فرمايا:

يا على الحبنا فهو العربى ، ومن ابغضا فهو العلج ، شيعتنا اهل البيوتات والمعدن و الشرف و من كان مولدة صحيحاً وما على ملة ابراهيم عليه السلام الانحن شيعتنا و سائر الناس منها برآ ء وان لِله ملائكة يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القوم البنيان - (بثارة المصطفى صفح ١٠٠١مال شيخ طوى صفح ١٠٠٠مارالانوار جلد ٢٣٠٥٥٠٠)

"اے علی اجو مجھے دوست رکھتا ہے وہ عرب سے منسوب ہے اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ بے دین ہے ، ہمارے شیعہ سیح النسب اور شریف خاندانوں سے بیں اور حلال زادے بیں، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی بھی دین ابراہیم پرنہیں ، تمام لوگ اس دین سے دور ہیں۔ بیشک خداوند متعال کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے شیعوں کے سیاہوں کومنہدم کرتے ہیں جیسے لوگ اپنے گھروں کوکرتے ہیں'

رسول خدا مقام عقیق پر

الا کتاب" الله قب فی المناقب" میں تحریر ہے کہ سعید بن میتب کہتے ہیں: رسول خدا کے زمانے میں ایک رات بارش بری، صبح ہوئی تو آنخضرت نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا:" اے علی اٹھیں باہم مل کر مقام عقیق پر چلتے ہیں، وہاں جمع شدہ پانی کی زیبائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں"

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: رسول اللہ نے میرے ہاتھوں کا سہارا لیا ، وہاں سے ہم باہم روانہ ہوئے، جب ہم سرز مین عقیق پر پہنچے اور ہم زمین کے نشیب و فراز میں جمع شدہ صاف پانی کا نظارہ کررہے تھے۔اس وقت علی نے کہا:

" اے رسول خدا اگر مجھے رات سے اس سفر کے بارے میں مطلع کیا ہوتا

بردی عمر کے لوگ موجود ہیں، جبکہ میں ایک نوجوان ہوں۔ ( میں کس طرح اس ماموریت کو انجام دے سکتا ہوں؟)"

يتول خدا نے فرملیا:

روں ما است میں است رہیں۔ است رہی ہے ہیں گرو بلند آواز ہے کہیں "
رعلی اجب آپ افتی نامی گاؤں کی بلندی پر پہنچیں گرو بلند آواز ہے کہیں استجریا موریا شری ، محمد رسول الله یقرؤ کم السلام ۔
"اے درختو! اے مٹی کے ڈھلو! اور اے زمین ! اللہ کے رسول محمد تم سب کوسلام کہتے ہیں"

تههیں سلام کہتے ہیں''

اس وقت درخت منى و هيل اورزين في المرفرياد بلندك : و على محمد رسول الله اسلام و عليك السلام "الله كرسول محداور آپ برسلام بؤ"

لوگوں نے جب بیآ وازشی تو مضطرب و پریشان ہو گئے ، ان کی ٹائٹیں لرزنے کی اس کا ٹائٹیں لرزنے کی اس اس کے کا سے میرے پاس آئے، میں نے ان کے درمیان صلح وصفائی کروائی اور ہم سب شہر کی طرف بیٹ گئے ۔

(الثاقب في المناقب صفحه ٢٨ ، امالي شخ صدوق صفحه ٢٩٣، بصائر الدرجات صفحه ٥٠٣ )

ور مناقب الل بيت (حديم) كل الله الله عنه (عديم)

دوسرے صحابی نے کہا: ''اے ابالحت ! آپ سے انتہائی پاکیزہ خوشبو آرای ہے، کیا آپ کے پاس وہاں کا کوئی کھانا ہے؟''

مولا فرماتے ہیں: میں نے اپنا ہاتھ آسین میں ڈالا تا کہ ایک اثار انہیں دول، کیا دیکت ہوا۔
لیکن کیا دیکت ہوں کہ وہاں پر پچھ بھی نہیں ہے، اس واقعہ سے میں بہت ملکین ہوا۔

جس وقت میں نے رسول خدا سے خدا حافظی کی ، وہ اپنے گھر تشریف لے گئے ، میں جو نہی درواز ہ فاطمہ کے نزدیک ہوا تو اپنی آسین میں کھسر پھسر کی آ واز سنی ، کیا ویکھنا ہوں کہ وہی انار میری آستین میں موجود ہیں، گھر میں داخل ہوا ، ایک انارائی زوجہ دختر رسول خدا کودیا اور دوسرے اناراپنے بیلے حسن اور حسین کے درمیان تقسیم کیے۔

' پ ک رون اقعد آپ بتائیں گے یا میں بیان کروں'' یاعلی''' وہ واقعد آپ بتائیں گے یا میں بیان فرمائیں ، کیونکہ آپ کا بیان میں نے عرض کیا:'' اے رسول خداً آپ بیان فرمائیں' کیونکہ آپ کا بیان سوختہ دلوں کے لیے شفاہے'' ''رسول خدانے پورا واقعہ کل فرمایا''

میں نے عرض کیا: '' یارسول الله! گویا آپ میرے ساتھ تھے'' (الْ قب فی الناقب سند ۵۸)

حضرت علیٰ یمن میں

المحرت على كورہ كتاب ميں تحرير ہے كہ حنش بن معتمر كہتے ہيں كہ حضرت على عليہ السلام نے فرمایا: ایک دن رسول خداً نے مجھے طلب فرمایا اور يمن كے لوگوں كى اصلاح كے ليے يمن كى طرف جانے كا تھم دیا۔

میں نے عرض کیا: " یا رسول اللہ"! وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہال

## عرض مترجم

سیکتا ب معصومین علیم السلام کے فضائل و مناقب کا ایک گرال بہا اور انمول انہ ہے ، جس کے گوہر آبدار دامن فضائل کو زرنگاہ بنالے ہوئے ہیں۔ اس میں ان تیول کے فرامین مندرج ہیں جوعلم کی آغوش میر پلے اور آب وی سے دھلی ہوئی زبان ماکر پروان چڑھے۔

ریکتاب واقعاً اسم بامسی ہے، کسی میں اتن جرأت کہاں ہے کدان پاک و پا کیزہ بول کے تمام فضائل و کمالات کو اکٹھا کر سکے۔

رید کتاب دوجلدول پر مشمل ہے،اس کا اصل متن عربی میں ہے جس کا فاری میں سے جس کا فاری میں سے جناب آقا محمد حسین رجمیان صاحب نے کیا۔اس کتاب کی پہلی جلد کو اردو میں ختقل نے کی سعادت برادر ذی احترام ،عالم با کمال حجتہ الاسلام جناب قبلہ ناظم رضا عترتی نب نے حاصل کی ،انہوں نے بردی محنت سے پہلی جلد کمل کی ،اللہ تعالی انہیں اس محنت رجزیل عنایت فرمائے۔آمین ...

دوسری جلد کی ذمه دان "اداره منهائ الصالحین" کے بانی اور چیئر مین برادرِ جیتر مین برادرِ جیتر مین برادرِ جیتر الاسلام جناب قبله ریاض حسن جعفری دامت توفیقاند نے میرے ناتواں کندھوں پر میں نے اطاعت کرتے ہوئے اس کی ذمه داری کوقبول کیا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ فاری متن کوسامنے رکھ کر کیا ہے۔

راوی کہتا ہے! اس دوران اونٹ بول اٹھا اور اس نے کہا:

"يارسول الله! الشخص نے مجھے نہيں چرايا"

رسول خداً نے تھم صادر فرمایا کہ اس شخص کو واپس لایا جائے ، جب وہ واپس بلیث آیا تو آپ نے فرمایا: ''اے شخص کچھ دیر پہلے تم نے کیا پڑھا ہے؟''

ال نے کہا کہ میں نے بیدعا پڑی ہے کہ "اللّٰهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ ....."
رسول خدا ؟ نے فرمایا: "اس وقت میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیاں
فرشتگان خدا ہے مملو ہیں،

ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہونا چاہتے تھے''

انہوں نے تمہاری مید دعا اپنے پاس محفوظ کر لی ہے روز قیامت حوض کوڑ کے کنارے میری تحویل میں دیں گے۔اس دن تمہارا چمرہ برف سے زیادہ سفیداور نورانی ہوگا۔

(الْ قب والمنا قب صفی ۱۷)

### بيچ نے نبوت كى گواہى دى

(١٣٧٤) كتاب "الأقب في المناقب" من ع كديزيد بن الي حبيب كتم بين:

ایک دن ایک خانون اپنی بغل میں ایک ماہ کا بچہ لیے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔رسول خدا کو دیکھتے ہی اس کے چبرے پرشکنیں پڑ گئیں۔اس کے بغل میں جو بچہ تھا،اس نے کہا:

"اے رسول خدا آپ پرسلام ہو، اے محمہ بن عبداللہ! آپ پرسلام ہو' راوی کہتا ہے کہ بچے کی گفتگوس کراس کی ماں سخت ناراض ہوئی۔ رسول خدا نے اس بچے کود کھتے ہوئے فرمایا: "مہمیں کیسے پتہ ہے کہ میں رسول خدا اور محمد بن عبداللہ ہوں''

## ور من قب الل بيتُ (مندس الله عند الله بيتُ (مندس الله عند الله بيتُ (مندس الله عند الله عند

#### محمد وآل محمرٌ کے لیے دعا کرنے سے اونٹ بول اٹھا

رود سلام میں سے کوئی چیز باتی ہے۔ ایس این عمرے حوالے سے لکھتے ہیں: پچھلوگ رسول خدا کی خدمت میں آئے ، اور ایک فخص کے خلاف جموئی گواہی دی کہ اس نے اونٹ جہایا ہے۔ رسول خدا نے چور پر حد جاری کرنے کا تھم دیا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جا کیں ، مہم فخص یہ ہزا بھکتنے کے لیے تیار ہوگیا، در حالانکہ اس کے لیوں پر مندرجہ ذیل دعاتی :

اللّٰهُمُ صَلّ عَلَی مُحَدّ وَ آلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ الصَّلُو قِ شَکَّ وَ بَارِ لُک عَلَی مُحَدّ وَ آلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَکَّ وَ بَارِ لُک عَلَی مُحَدّ وَ آلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَکَّ وَ اَلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَکَّ وَ اَلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ الرَّحْمَةِ شَکَّ وَ اَلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ السَّلِیم شَکْ ۔

وَسَلِّم عَلَی مُحَدَّدٍ وَ آلِ مُحَدًّ حَدِّی لَایْبَعٰی مِنَ السَّلِیم شَکْ ۔

درود سلام میں سے کوئی چیز باتی نہ ہے۔

درود سلام میں سے کوئی چیز باتی نہ ہے۔

ے میرے معبُود! محمدُ وآل محمدٌ پرتمام برکتیں نازل فرما کدکوئی برکت باقی ندرہے۔ اے میرے معبُود! محمدُ آل محمدٌ پرتمام رحتیں نازل فرما کدکوئی رحت باقی ندرہے۔ اے میرے معبُود! محمدٌ وآل محمدٌ پرتمام سلام بھیج کدکوئی سلام باقی ندرہے' کے

العلامه مجلی نے بحد الدنوار جد ۹۰ صفحہ ۲۷ میں نہ کورہ دعا دوطرح سے نقل فرمانی ہے۔ اس دعا سے استفادہ کرنے کے لیے دونوں نقل کرتے ہیں۔

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبقى صَلوةً ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لا يَبقى سَلامٌ ، اَللَّهُمَّ وَالرَّمَهُ حَتَّى لا يَبقى سَلامٌ ، اللَّهُمَّ وَالرَّمَهُ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالِهُ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُوالِحُمْ مُولِولًا مُعَلِّدٍ وَالْمُ مُولِولًا مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَالْمُعَمِّدِ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَالْمُعَمِّدِ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُحَمِّدٍ وَالْمُعَمِّدِ وَالْمُعُمِّدِ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُ مُعَمِّدٍ وَالْمُ وَالْمُ مُعَلِّدٍ وَالْمُعُمْدِ وَالْمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُمْدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُ

کے علاوہ کوئی بھی معبُور نہیں ہے اور آپ اللہ کے بتنے رسول ہیں، کین جو کچھ میں ہاتھ سے کھو چکی ہوں، مجھے اس کا بہت افسوس ہے''

رسول خداً نے اس عورت سے فرمایا:

أبشرى ، فوالَّذِى الهمك الايمانا، اِنّى لا نظر الى حنوطك و كفنك مع الملائكة-

" تجھے مبارک ہو، اس خدا کی قتم! جس نے ایمان کو تیرے اندر الہام کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا حنوط اور کفن فرشتوں کے ہمراہ ہے"

زیادہ وفت نہیں گذرا کہ اس خاتون نے فریاد بلند کی اور اس کی روح بھی پرواز کر مٹی ، پنیمبر خداً نے ان دونوں ماں بیٹے پرنماز جنازہ پڑھی اور دونوں کو اکٹھا ڈن کر دیا۔ (الثا قب والمنا قب صفحہ ۸۴ ، المنا قب جلدا ، محار جلد کا صفحہ ۳۹)

ابوجہل کا رسول خدا برحملہ اوراس کے یاوس پر پھرلگنا

(۱۵۷۵۳) فرکورہ کتاب میں حضرت امیر المونین علیہ السلام سے نقل کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: ایک دن ابوجہل نے کہا:

دویں محمد کو قبل کردوں گا ، چاہے اس کے خون کے بدلے میں نی عبدالمطلب مجھے قبل کردیں''

ابوجہل کے ساتھیوں نے کہا:" اگرتم نے ابیا کیا تو یہ اہل مکہ کی بہت بولی خدمت ہے، وہ جمیشہ تہمیں یادر کھیں گے۔ابوجہل کہتا ہے! کعبہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ سجد کرتا ہے جب وہ کعبہ بیں سجدہ کرنے آئے گا تو میں ایک بڑے پھر سے اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ پیغیرا کرم مسجد الحرام میں داخل ہوئے ،سات مرتبہ کعبہ کا طواف بجالائے، اس کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے سر مجبور حقیق کے سامنے سجدے میں رکھا اور سجدے وطول دیا۔ابوجہل ایک پھر اٹھا کررسول اللہ کے سرمبارک کی طرف بڑھا، جب وہ

الله بيت (صديوم) الله الله بيت (صديوم) الله بيت الله بيت (صديوم)

بچے نے کہا: " پروردگار عالم اور روح الامن، جبرئیل علیه السلام نے مجھے یہ سبق دیا ہے"

حصرت جرئيل عليه السلام آپ كے سرمبارك برموجود بين اور آپ كود كيور بے بين جرئيل عليه السلام نے كہا:

"اے بچ اِتمہارانام کیا ہے؟"

بچے نے عرض کیا: ''میرا نام عبدالعزی رکھا ہے، کین میں اس کونہیں مانتا موں۔ یارسول اللہ! آپ میرے لیے کوئی نام منتخب کریں'' رسول خداً نے فرمایا: ''تمہارا نام عبداللہ ہے''

بچے نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ مجھے بہشت میں آپ کے خادموں میں سے قرار دے''

جرئيل عليه السلام نے كها: "خداس ماتكو، وه تمهارى خوابش بورى كرے كا"

اس بچے نے عرض کیا: 'نیک اور خوش بخت ہے وہ مخص جو آپ پر ایمان لے آ ، اور شقی و بد بخت ہے وہ مخص جو آپ کو جھٹلائے ، اس عورت کے اس بچے نے فریاد کی اور دنیا سے چل بیا''

یچ کی ماں نے رسول خداً کی طرف دیکھا اور کہا:'' یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے جب تک آپ میں نبوت کی نشانیاں نہیں دیکھی تھیں ، آپ کو جیٹلاتی رہی ہوں ، لیکن اب چونکہ میں دیکھ چکی ہوں ، لہذا گواہی دیتی ہوں کہ خدا وند متعال

#### گھاس کی شاخوں سے تازہ خون

بہت عرصہ گذر گیا۔ ایک منح ہم نے دیکھا کہ اس کی شاخوں سے تازہ خون بہدرہا ہے، اس کے پتے مرجھا گئے ہیں اور ان سے گوشت کے پانی کی طرح قطرے گررہے ہیں، اس سے ہم نے سے مجھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ رات ہم نے ثم واندوہ اور خوف میں گذاری اور اس بات کے منتظر رہے کہ کوئی بہت بڑی خبر ملنے والی ہے، جب اندھیرا چھا چکا تو اس گھاس کے نیچے سے نالہ وگریہ کی آ وازیں سین ہیں روتے ہوئے ایک آ واز آئی:

یا بن النبی یابن الوصی ایا بن البتول! یا بقیة السادة الا کرمین - " اے فرزند پیفیر! اے زہراء کے دلبند! اے سادات گرامی کے باقی ماندہ!"

اس کے بعد آہ و رکاء کی آ واز زیادہ ہوگئی، ہم ان کی اکثیر باتیں نہ سمجھے سکے، اس واقعہ کوکوئی زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ل گئی، اس کے بعد وہ گھاس بھی خشک اورختم ہوگیا۔ (الْ تب نے النا تب فی النا )

مولف کہتا ہے کہ زخشری نے اپنی کتاب '' رہے الا برار'' کے آ تھویں باب میں یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کی ہے، وہ کہتا ہے مقام تعجب ہے کہ اس گھاس کا واقعہ مشہور ومعروف ہے) کی طرح کیول مشہور نہیں ہوا؟

(ریج الا برار جلد اصفی ۲۸۵، کشف النمہ جلد اصفی ۲۸۵، کشف النمہ جلد اصفی ۲۸۵)

ابن شهرآ شوب نے بھی یمی واقعة تعور بے سے فرق کے ساتھ ایک بزرگ می عالم عالم علم علیم نیشا پوری کی کتاب امالی سے نقل کیا ہے۔ (النا تب جلد اصفی ۱۲۲، بحار الانوار جلد ۱۵ اصفی ۱۳ مونف کہتا ہے اس واقعہ کے مشہور نہ ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ سے حضرت امیر خیبر گیر علی علیہ السلام اور سید المشہد اء حسین علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ہم نے یہ حدیث الی کتاب "دولال الحق" میں کتاب رہے اللہ الرار سے نقل کیا ہے۔

مناقب الل بیت (صنه من) کی کی کی الله مناقب الله بینی الله مناقب الله بینی الله مناقب الله مناقب الله مناقب الله منافع الله الله منافع الله منافع الله الله منافع الل

اس واقعہ کے بعد ابوجہل کا رنگ اڑا ہوا ہے، پاؤں خون آلودہ ہے، چرے سے پینہ بہدر ہاہے۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو انہوں کہا:''ہم نے آج تک تہہیں اتنا وحشت زدہ نہیں دیکھا،آج کیا ہوا ہے، کیوں اتنے ڈرے ہوۓ ہو؟''

ابوجہل نے کہا: '' تمہارا برا ہو، میرا عذر قبول کرو میں نے جب چاہا کہ محمہ کے سر پر پھر ماروں ایک قوی بیکل حیوان منہ کھولے ہوئے میرے اوپر حملہ آور ہوا، وہ مجھے ہڑپ کر جانا چاہتا تھا، اس کے خوف سے میرے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوگئی، اور پھر چھوٹ کر میرے اپنے پاؤں پرلگا جس کی وجہ سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا''

(المناقب في الماقب صفح اله بحار الانوار جلد ١٥ صفح ٢٨٥)

#### رسول خداً کے لعاب دہن سے گھاس کا سرسبز ہونا

(۱۲-۷۳۳) ای کتاب میں ذکور ہے کہ جون کی بیٹی ہند کہتی ہیں: جب رسول خدا ام معبد کے خیمہ میں افرا ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضوء کیا، وہاں پر خشک گھاس کھڑا تھا، آخفرت نے اپنے دھن مبارک کا کچھ پانی خشک گھاس پر پھیٹکا تو وہ گھاس مرسبز ہوگیا، اس نے سفیدرنگ کے پھول اٹھائے جوخوبصورت اور چک دار تھے اور اسے بہت اچھا کھل لگا۔

ہم اس کھاس سے تیمک حاصل کرتے اور اس سے مریضوں کا علاج کرتے تھے جب رسول خدا دنیا سے رحلت فرما محکے تو اس گھاس کی تراوت وخوبصورتی ختم ہوگئی ، جب حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما محکے تو اس نے پھل دیٹا بند کردیا۔ .

#### قبیلہ ذریح کوگائے کا دعوت اسلام دینا

(۱۹۷۷) کتاب الثاقب فی المناقب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قبیلہ ذرائ کے لوگ اپنی سنتی عید کے روز ایک جگہ پر اسم موے۔ ان کے اجتماع میں اچا تک ایک گائے آ دھم کی اور اس نے فریاد بلند کی:

يا آل ذريح ! امر نجيح ، مع رجل يصيح ،بصوت فصيح فجآء " بِلاَ إِلهُ إِلَّا اللهُ ، مُحَمَّدُ رّسولِ الله "عجلوا" بلا اله الّا الله " تدخلوا الجنته .

"اے آل ذرئ ایم میم میں ایک ایسے کم سے آگاہ کرتی ہوں جو تہاری خوات اور سعادت کا سبب ہے، کہ ایک مرفضی زبان سے فریاد بلند کرے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبُود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ "لااللہ الا الله " پڑھنے کے لیے جلدی کرنا تا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ" علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"خداک قتم! ہم آل ذریع کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، گرید کرسب لوگ پنجبراکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا" پیحدیث اس سے مفصل تر بھی ذکر ہوئی ہے

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے گائے کو ذریح کرنے کے لیے پکڑا تو اس نے مکورہ بالا فریاد بلند کی ۔ (ال قب نے المناقب صفح ۵۷، بحار الانوار جلد ماصفح ۸۸۸)

احمد بن حنبل نے بھی یہی حدیث اپنی کتاب مندمیں ذکر کی ہے۔ای طرح بیخ صدوق علیہ الرحمدائی سلسلہ سند کے ساتھ عبد الرحمٰن بن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

قبلہ ہی سالم انصاری نے کجموروں کے باغ میں ایک گائے رکھی ہوئی تھی ، ایک

#### 

#### فرشته رسول خداً کی خدمت میں

(۱۷۵۷ میں ایک سلسلہ سند کے ساتھ الیہ السلام میں ایک سلسلہ سند کے ساتھ ایک روایت فہ کور ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

"ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا: اے محد! بے شک آپ کا پروردگار آپ کوسلام دے رہا ہے اور فرما تا ہے! اگر آپ جا۔ تے ہیں تو صحرائے مکہ کو آپ کے لیے سوئے میں تبدیل کردوں؟"

راوی کہتا ہے۔حفرت نے اپناسرمبارک آسان کی طرف بلند کیا اور فر مایا: یارب اشبع یوماً فاحمدُك وَاجوع یوماً فاستلك۔

"اے پروردگار! میں چاہتا ہوں ایک دن سیر ہوکر کھاؤں تا کہ تیری حمد و ثنا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تا کہ تیری بارگاہ میں التجا کروں''

(صحيفة الرضاصنى ١١١، عيون اخبار الرضاً صفى ٢٩ جلد٢ ، بحارجلد ٢ اصفي ٢٢٠)

#### روز جمعه كو جمعه كيول كهتم بين؟

(۱۸-۷۳۵) محدث بحرانی ابو ہمزہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: ایک هخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بوچھا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں: حضرت نے فرمایا:

ان الله عزّوجلّ جمع فيها خلقه لولايةِ محمد ً و وصيّه في الميثاق، فسماءً يوم الجمعة لجمعه خلقه فيهـ

" بشک اللہ تعالی نے عہد و پیان کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمعہ کے دن حضرت محمد اور ان کے جانشین کی ولایت کے لیے اکٹھا کیا ، اس اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے"

(الكافي جلد ٣صفيه ٣١٥، تغيير بربان جلد مصفي ٣٣٠، وسائل الشيعه جلد مصفي ٢٢)

نے آ ذوفہ سنر بھی اس میں رکھا، کشتی سمندر میں ڈائی ، بادبان کشتی لے کر چلا۔ جب جدہ پنچے تو کشتی سے پنچے اترے، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

" پیغیراکرم نے انہیں فرمایا:

"كياتم وى الل ذرت موجن كدرميان كوسال في وليدى ب؟" انبول في كها:" بال"

انہوں نے عرض کیا: ' یا رسول اللہ! ہمارے سامنے اپنا دین اور کتاب بیان فرمائیں''

رسول خداً نے دین ، کتاب ،سنت اور احکام اس طرح سے بیان فرمائے جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ بنی ہاشم میں سے ان کا ایک امیر مقرر کیا اور ان کے ساتھ جیسے دیا ، اس دن سے لے کرآج تک ان میں کی قشم کا اختلاف پیدائہیں ہوا ہے۔

(الکانی جلد ۸ سفر ۲۲ ، بی رائلا وارجد ما صفر ۲۷ ، بی رائلا وارجد ما صفر ۲۹ )

فرشتول کی خواہش

(۲۰۷۲-۲۰) محمد بن افی الفوارس اپنی کتاب "اربعین" میں تحریر کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں : میں نے رسول خداً سے سنا کہ آپ نے فرمایا:
مامن قوم یذکرون فضل محمد و آل محمد الله هبطت ملائکة من السماء تخبر هم و تحدشهم -

"جولوگ بھی فضائل محمد وآل محمد بیان کرتے ہیں، آسان سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، انہیں باخبر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں،

جس وقت وہ آسان کی طرف پرداز کرتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں: آپ سے بہت اچھی فوشبوآری ہے ہم نے آج تک اتن اچھی اور پاکیزہ خوشبونہیں سوتھی سے گ

مناقب الليت (صنه ١٥٠) ١٤ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

دن اس گائے نے فریاد بلند کی :'' اے زرت ایس تنہیں ایسے امری طرف راہنمائی کرتی ہوں، جو تنہاری نجات کا موجب ہوکہ ایک شخص فصیح عربی زبان میں فریاد بلند کرے گا کہ کہؤ' لا الله ربُ العلمین ، محمد رسول اللهِ سید النبیتین وعلی وصیّه سید الوصیین۔

" خدا کے علاوہ کوئی معبُود نہیں جو پروردگار عالم ہے، محمد اللہ کے رسول بیں، جو انبیاء کے سرور وسروار بیں اور علی ان کے وصی بیں جو تمام اوصیاء کے آتا بین" (فقص الانبیاء ج ۲۵۸، عار جلد ۲۵۸ صفح ۴۹۸)

ای طرح میة الاسلام جناب شخ کلینی علیه الرحمه کتاب روضه کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا:

" يمن سے باہر ايك درہ بنام" برہوت" ہے اس مل سے نا گول كے علاوہ كوئى بھى نہيں گذرتا ،اس درہ مل ايك كوال ہے جس كا نام" بلھوت " ہے ہرروز صبح وشام مشركين كى ارواح كو وہال لے جايا جاتا ہے، وہال پر انہيں زخموں سے رستا ہوا گندھا پانى پلايا جاتا ہے اس درہ كے پیچھے کھے لوگ آباد ہیں ، جنہيں زرج كہتے ہیں"

الله تعالى في حضرت محركو يغيرى برمبعوث كيا، ان لوگوں كے درميان ايك مچھڑا آيا، جواني دم زمين بر مارر ہاتھا، اس في خوج زبان ميں كها:

"اے آل ذرج افقامہ ( مکہ ) میں ایک شخص نے ظہور کیا ہے جولوگوں
کوخدا وند قد وس کی وحدانیت کی گواہی کی طرف دعوت دے رہا ہے''
لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس چھڑے کو کسی اہم کام کے لیے گویائی عطا
فرمائی ہے۔ اس چھڑے نے دوسری مرتبہ لوگوں میں جاکر وہی فریاد بلند کی ، ان لوگوں نے
ایک شتی بنائی جس میں ان میں سے سات افر اسوار ہوئے اور الہام خدا کے ساتھ انہوں

فَامَّا مَنُ ثَعُلَتُ مَوَازِينَهُ ، فَهُوَفِي عِينَةٍ رَّاضِيةٍ وَامَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِينَهُ ، فَهُوفِي عِينَةٍ رَّاضِيةٍ وَامَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِينَهُ ، فَأُمُّةً هَاوِيةُ د (سوره القارعة بيه ٩٤٢)

"اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا محکانہ جہتم ہے''

ام اسلم جانشین پنیمبرک تلاش میں

(٢٢. ٢٣٩) كتاب" الثاقب في المناقب" مي لكت بين:

ایک دن ایک عورت ام مسلم یا ام اسلم رسول خداکی زوجہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کے گھر آتی ہے اور رسول خدا کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ام سلمہ نے کہا: پینجبر خداکہیں باہر تشریف لے گئے ہیں، بہت جلد تشریف لے آئیں مجے ۔ وہ عورت رسول خدا کے انتظار میں بیٹھ گئی ، جب رسول خدا تشریف لے آئے تو وہ رسول خدا سے خاطب ہو کر عرض کرتی ہے:

"میرے مال باپ آپ پر قربان ہول اے رسول خداً! میں نے آسانی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی رحلت کے بعد ان کا جانشین تھا، ای طرح حضرت عیسی علیہ السلام، پس آپ کا جائشین کون ہے؟"
پیمبرا کرم نے فرمایا:

إيد مديث اكثركتب مين يون نقل موكى يه:

رسول خدانے فرمایا: میں تراز وعقل ہوں ،علی اس کے دو پلڑے ہیں، حسن وحسین علیہم السلام اس کی تناہیں ہیں، فاطمہ علیہا السلام وہ ڈیڈی ہے جو دونوں پلڑوں کو متصل کرتی ہے اور دوسرے آئمہ اس ترازو کے لیے ستون ہیں اس کے ذریعے ہمارے حیداروں اور دشمنوں کے ایکال تولے جائے گے۔

فرضت أنبين جواب ديت بين:

اناکتا عند قوم یذکرون فضلَ محقد و آلِ محمدِ فعبق بنامن دیدهم
" بهم ایسے لوگوں کے درمیان سے جوجم وآل محمدِ فعبق بنامن دیدهم بیل، بهم نے ان کی خوشبو سے اپنے آپ کومعطر کیا ہے،

وہ فرشتے التماس کریں گے: "بہیں بھی ان کے پاس لے چلو،
وہ کہیں گے: "وہ وہاں سے متفرق ہو چکے ہیں،
وہ کہیں گے: "بہیں اس جگہ لے چلو، جہاں پر وہ بیٹھے سے تاکہ بهم اس جہدسے تیمرک حاصل کرسکیں، (اربعین انی افرار س فید ۱۹۹۸)، بحار جلد ۲۹۸۸، بحار جلد ۲۹۸۸ کا تراز و

ندكوره كتاب من ذكر بوائ كرزيد بن عوام اوراني المدكمة بين: رسول خدائ فرايا: حتى عمود ميزان العالم ،اذا كان يوم القيامة حبى بميزان العالم، وحبّ على كفتاة وحب الحسن و الحسين خيوط وحبّ فاطمةً علاقته يوزن به محبة المحب والمبغض لى و الاهل بيتى-

"میری مجت و نیا کے تراز و کے لیے ستون ہے، جب قیامت بر یا ہوگئ تو میری مجت اہل عالم کے لیے میزان ہوگی اور علی کی محبت اس تراز و کے دو پلز ہے ہوں گے، حسن وحسین کی محبت اس میزان کی رسیاں ہوں گئ اور فاطمیت الز ہراء علیہا السلام کی محبت وہ ڈنڈی ہوگی جو دونوں پلڑوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس تراز و کے ذریعے میرے اور میرے الل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں اور دھمنی رکھنے والوں کے اعمال تو لے جائیں گئی اس کے بعد میر آپریمہ طاوت فرمائی:

﴿ مِنْ قَبِ الْمَانِيتُ (صَدِينَ) ﴾ ﷺ ﴿ مِنْ قَبِ الْمَانِيتُ (صَدِينَ) ﴾ ﷺ آپ نے فرمایا:"ہاں ام اسلم"

اس کے بعد آپ نے وہی کام انجام دیا جو آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔

وہ نیک بخت عورت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کر بلاسے واپس آئے تو آتخضرت کی زیارت کے لیے گئی اورسوال کیا ،کیا آپ اپنے والد بزگوار کے جانشین ہیں؟

آپ نے فرمایا:" ہاں!"

اس کے بعد آپ نے بھی وہی کام انجام دیا جے دوسرے بزرگول نے دیا تھا۔ (الله تب فيد ١٢٥، الواني جلد ٢ صفي ١٢٥)

رسول خداً کی موت وحیات خیر ہے

(۲۳۷-۲۳) کتاب بصائر الدرجات میں تحریر کرتے ہیں کہ ٹی ایک راویوں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

رسول خدانے است اصحاب سے فرمایا ہے:

حیاتی خیر لکم ومعاتی خیر لکم۔

"ميرى حيات اورموت آپ لوگوں کے ليے بہتر ہے"

اصحاب نے عرض کیا: اے رسول اللہ! آپ نے جو فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے میں ہتر ہوسکتی ہے؟ لیے بہتر ہوسکتی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا:

وامّا حياتى فانّ الله يقول: وَمَاكَانَ اللهُ اليُعَذِّ بَهِمُ وَاَنتَ فِيهِم ، وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبٌ وَهُم بَستَغْفِرُونَ ، و امَّا وفاتى فتعرض علىّ عِما لكم فاستغفر لكم - (سره انقال آيه) یا ام اسلم! وصیّی فی حیاتی وبعد مماتی واحدٌ۔
"اے ام اسلم! میراوسی میری حیات میں اور وفات کے بعد ایک ہی شخص ہے"
اس کے بعد اپنے دست مبارک میں کھ شکریزے لیے اور انہیں آئے کی طرح
نرم کیا، پھراہے گوندھا اور اس پر اپنی مہر مبارک لگائی ، اس کے بعد فر مایا:

یا ام اسلم ا من فعل بعدی مثل فعلی فهو وصیّی فے حیاتی و بعد مماتی۔

''اے ام اسلم! جو میرے بعد وہی انجام دے گا جو میں دیتا ہوں ،وہی میری حیات اورموت کے بعد میراوسی ہوگا''

ام اسلم رسول اکرم کے پاس سے نکلی ،سیدمولا امیر الموشین علی کی خدمت میں شرفیاب ہوکر کہتی ہے: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کیا آپ رسول خدا کے وصی اور جائشین ہو؟''

آپ نے فرمایا: " ہاں! اے ام اسلم"

اس کے بعد آپ نے کچھنگریزے اٹھائے ، انہیں آٹا بنایا ، پھراسے گوندھا ، اوراس کے ذریعے اپنی مہر لگائی اور فرمایا: ''اے ام اسلم! جو بھی ایسا کرے گا وہ میرا جائشین ہے'۔

ام اسلم وہاں ہے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی درحالا نکد آپ نو جوان سے ، عرض کرتی ہے: ''میرے آتا کیا آپ اپنے پدر ہزرگوار کے وصی اور جائشین ہیں؟''
آپ نے فرمایا: ''ہاں ام اسلم''

اس کے بعد آپ نے پھو شکریزے ہاتھ میں لیے، ان کا آٹا بنایا، اسے گوندھا اور اپنی مہر مبارک لگائی۔ اس کے بعد وہ خاتون حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی درحالانکہ آپ کم من تھے اور کہا:''میرے مال باپ آپ پر قربان ،کیا آپ اپنے برادر بزرگوار کے جانشین ہیں؟''

'' کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اعمال رسول خداً کے حضور پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر ان میں کوئی گناہ دیکھیں تو اندو ہناک ہوتے ہیں، پس رسول اللّٰد گونمگین مت کریں بلکہ آنخضرت کوخوشحال ومسرور کریں''۔

(بصائر الدرجات صفحه ۲۶۳ تا ۲۲۸، الكافي جلد اصفحه ۲۱۹)

حضرت آ دم کی تخلیق کا مقصد محمد علی کی خلقت ہے

(٢٣١ ٢٨) فقص الانبياء من لكمة بين كه ابن عباس كمة بين: رسول خدا كا فرمان ب:

"جب الله تعالى نے آدم كوخلق فرمايا ، أنبيس اپنے پاس ركھا، حضرت آدم عليه السلام نے چھينك لى تو الله تعالى نے الہام فرمايا كه خداكى حمد وستائش كرے، پس حضرت آدم نے چھينك مارنے كے بعد خداكى حمد وثناكى" پھر الله تعالى نے فرمايا:

''اے آدم ! تونے میری حمد وثناء کی ہے ، مجھے میری عزت وجلال کی تنم ، اگر میرے وہ دو بندے نہ ہوتے جنہیں میں آخری زمانہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو تنہیں کبھی خلق نہ کرتا''

حفرت آدم عليه السلام في كها:

" پروردگار! میں تمہیں ان کے مقام ومنزلت کی شم دیتا ہوں ،ان کے نام کیا ہیں؟"

خدا وندمتعال نے فرمایا:

"ائة دم! عرشُ لي جانب نگاه أَثْمَا كرديكُموْ"

حضرت آدم نے آسان کی طرف دیکھا تو نور کی دوسطریں نظر آسکیں۔ پہلے سطر

للكعاموا تفانه

لااله الِدَّاللَّه، محمَّد نبي الرحمة وعلىّ مفتاح الجنة-

"میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:"

"الے تیغیر! جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرےگا، ای طرح جب تک بیتو بہ استغفار کرتے رہیں گے،خدانہیں عذاب نہیں دےگا اور میری وفات تمہارے لیے خیر رہیں گے،خدانہیں عذاب نہیں دےگا اور میری وفات تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے تو میں تمہارے لیے طلب مغفرت کروںگا"

عالم بزرگوارسیدنعت الله جزائری نے اس حدیث شریف کو کتاب" انوار النعمانیہ "
"میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں:

"میری وفات تمہارے لیے خیرہے، لیعنی آپ لوگوں کے تمام اعمال جعرات اور جعہ کومیرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں اور خداسے دعا مائگتا ہوں کہ خدا آپ کومعاف فرمادے

يغيبرخدأ كوتمكين ندكري

فدكوره كتاب ميل لكهيت بين: راوى كهتا ب: ميل في حضرت امام جعفر صادق عليه

السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

مالكم تسؤ و رسول الله

ور آپ لوگ پنجبر خدا کو کیول ممکین کرتے ہو؟"

ایک مخص نے عرض کیا:

" بهم كس طرح رسول خداً كوغمز ده كرتے بيں؟"

آپ نے فرمایا:

اما تعملون أنّ اعمالكم تعرض عليه ؟ فاذا أرأى فيها معصيةً ساءة ذلك فلاتسؤو أرسول الله-

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں، جو زمین پر گروش کرتے ہیں ان کا ہدف صرف یہی ہے کہ وہ ان لوگوں پر درود جیجتے ہیں جو محمد وآل محمدیہم السلام پر درود وسلام بیجیتے ہیں۔ وہ فرشتے رسول خداً کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! فلاں فخص نے آپ پر درود وسلام بھیجا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس پر درود وسلام ہو۔

ای طرح وہ زائرین رسول خدا کی زیارتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس طرح جوآئم علیہ السلام پر درودوسلام بھیجتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں وہ آئم علیہم السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔(الانوارالعمانیہ جلداصفیہ ۱۳۲۶) مخلیق پیغمبر کیسے ہوگی ؟

(۱۳۲۷ ـ ۲۷ جناب مسعودی قدس سره اپنی کتاب " اثبات الوصیه" می تحریر کرے بین کدایک روایت نقل ہوئی ہے:

جس وقت الله تعالى في اراده فرمايا كه جمار ع آقا ومولا حفرت محركودنيا پر ظاهر كرين توعرش كي ينجي سي ايك قطره زمين كي سياول ميس سي ايك كهل پر پركايا ، ان ك باپ عبدالله في و هيل كهايا ، جب حضرت عبدالله ، حضرت آمنه كنزديك محكة تو الله تعالى في اس قطره كواس مقام پر د كها جواس كي لي خلق فرمايا تها و پايس دن گزر في ك بعد هم مادر سيان كي آواز سنائي دى جب انهيں چار ماه كاعرصه گزرگيا تو الله تعالى في ان كي بائيں بازو پر بي آيي كريم تحرير فرمائي :

وَتَمَّت كَلِيةُ رَبِّكَ صِدْ قًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلْمِاَتِهِ وَهُوَ السَّعِيعُ الْعَلَيمِـ (سورهانعام آبيه ۱۱۱)

"اورآپ کے پروردگارکا کلم صداقت وعدالت کے اعتبار سے بالکل کمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والانہیں ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے" جب وہ دنیا پر ظاہر ہوئے تو ہر شہر میں ان کے نور کا ستون بلند ہوا، جس کے "خدا کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے، محمد پیغیبر رحمت ہیں اور علی جنت کی کنجی ہیں" دوسری سطر میں تحریر تھا:

آلیت عُلَے نفسی ان ارحم من والا هما واعذّب عاداهما 
دمیں نے قتم کھائی ہے کہ جوان دونوں سے محبّت کرے گا ، اس پررخم

کروں گا اور جو بھی ان کے ساتھ دشنی کرے گا اسے عذاب دوں گا'

حضرت حوّا کا مہریہ محمد و آل محمد پر درود ہے

(۲۵۷/۲۸) محدث جزائری علیه الرحمه کتاب انوار العمانیه مین ایک روایت نقل کرتے ہیں: جس وقت حضرت آ دم علیه السلام نے حضرت حوّا کو دیکھا تو کہا: " اے بروردگار! اسے میری زوجہ بنا دے"

الله تعالى في فرمايا: "ائ وم اس كاحق مهر لاؤ" وم عليه السلام في كها: "خدايا مجھ معلوم نہيں ہے كہ حق مهر كيا

الله تعالیٰ نے فرمایا

آدم صلى على محمد و آل محمد عشر مراًت " اعآدم إدس مراًت ألم على محمد و آل محمد بردورد بيم و المارة بيم و المارة ال

حفرت آدم عليه السلام نے يمل بجالايا تو الله تعالى نے حضرت حوا كوان كى

زوجیت میں دے دیا۔

(۲۲۷۲۳) سید بزرگوار کتاب انوار العمانیه مین ایک اورروایت نقل کرتے

بارے میں رسول اللہ سے امیر الموثین علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی ان میں سے ایک جملہ یہ ہے۔ جملہ یہ ہے۔

اذا انامت فغسّلنی وکفّنی وحنّطی ثمّ اجلسنی فسل عمّا بدالك واكتب ـ

"جب میں رحلت کر جاؤں تو مجھے خسل دینا، کفن کرنا اور حنوط لگانا، اس کے بعد مجھے بٹھانا، اس دوران تمہارے لیے جو کچھ آشکار ہوگا وہ پوچھنا اورائے کھنا۔ (اثبات الوصيہ صفح ١٢٢)

پ يخصوص نعتين جو پيغمبر كوعطا موكين

(٧٩٤ - ٣٠) ذكور كتاب مين روايت نقل موئى هے كه نبى اكرم في فرمايا:

أعطيت ما اعطى النبيّون والمر سلون جميعاً ، واعطتِ خمسة لم يعطها احد : نصرت بالرعب وجعل لى ظهر الارض مساجدا وطهورًا ، واعطتِ جو امع الكلم وفضلت با الفنيمة واعطتى السَفاعة فر امتى -

" جو پچه تمام انبیاء اور رسولول کوعطا کیا گیا ، وه مجه بھی عطا کیا گیا ،لیکن یا چ نعتیں الی ہیں جو صرف مجھے عطا ہ ہوئی ہیں کسی اور کونہیں دی گئیں۔"

- (۱) میں اس رعب کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں جواللہ تعالیٰ نے میرا لوگوں کے دلول میں ڈالا دیا ہے۔
  - (۲) زمین کا ظاہر میری وجہ سے بجدہ گاہ بنا اور اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا۔
- (۳) جوامع الكلم يعنى تمام امتوں اور ادبيان كواميك جگه پر اكٹھا كرنے كا اعزاز جھے حاصل ہے۔
  - (٧) فنيمت كى وجدے مجھے فضيلت دى كئى ہے۔

الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت الله ا

ذریقہ سے وہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں۔ (اثبات الوصیہ منحہ ۱۰۹) پیغیبر اسلام تمام علوم کے مالک

(۲۸۷۲) فركوره كتاب مين ايك اورروايت نقل كرتے مين:

الله تعالى في كذشته اور قيامت تك كا تمام علم الين تيفير كوتعليم فرمايا-اس كے بعد دين واحكام كا كام ان كے سپر دكر ديا اور فرمايا:

وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذَوةً وَمَانَهَا كُم عَنهُ فَانْتَهُوا- (سوره حرْآيك)

" اور جو كِه بهى رسول تمهيل دے أسے لے لو اور جس سے تمهيل منع

كرے بازآ جاؤ"

اس طرح ایک اور جگہ پر آنخضرت کے بارے میں ارشاد ہے, وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوْی ، إِنْ هُوَ اِلَّاوَحُیْ یُوحیٰ۔ (سورہ جُم آیہ ۳۳) "اور وہ اپن خواہش سے کلام نہیں کرتا اس کا کام وقی ہے جومسلسل نازل ہوتی رہتی ہے'

ایک اور مقام پر پنج براکرم کے بارے میں ارشاد ہے: مَن یقطع الرَّسُولَ فَقَد اَطَاعَ اللَّهُ (سورہ نساء آیہ ۸۰) ''جورسول خدا کی اطاعت کرتا ہے اس نے درواقع اللّٰد کی اطاعت کی ہے'' اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پنج برکی یوں تعریف و توصیف فرمائی کہ کسی اور نبی کی نہیں فرمائی ۔ آنخضرت کے بارے میں ارشاد ہے:

> وَإِنَّكَ لَخُلُقِ عَظِيمٍ - (سورةَهُمْ آيهُ) "اور بِ شِک آپ (اے پغیر)عظیم اخلاق کے مالک ہیں' علی کو پیغیر کی وصیت

(۲۹۷ ۲۹) اس كتاب مين أيك روايت نقل موئى ہے:جن موضوعات كے



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

علم لدنى كے مالك امير الموثين على عليه السلام فرماتے ہيں:
عِلْمُ الْآنييَا وَ فِي عِلْمِهِمُ وَسِرُّ الْآو صِينَا وَ فِي سِرِّ هِم وَعِرُّ الْآ
ولِيَا وَ فِي عِزِهم كَا لَقَطْرَة فِي الْجَوِ وَالذَّرَّةِ فِي الْقَصْرِ"ثمّام انبياء كاعلم الل بيت عليهم السلام كعلم، ثمّام اوصياء كے اسرار الل
بيت كے اسرار اور تمام اولياء كا افتدار عومت الل بيت عليهم السلام كے
مقابلے ميں ايسے ہے جيسے سمندر ميں پانى كا قطرہ اور وسيع وعريض صحرا
ميں ريت كا ذرہ ہو"

كتاب " أَلْقَطُوةُ مِنُ بِحَادِ مَنَاقِبِ النَّبِيّ وَ الْعِنُوةِ "كَى ابْمِيْت كواجاً كُركرنے كى غرض سے مختلف شعراء نے اپنے اپنے احساسات قلم بند كيے ہیں ۔

## 

اگرچکسی بھی زبان کوکسی دوسری زبان کا لباس پہناتا انتہائی مشکل کام ہے۔ البت میری پوری کوشش رہی ہے کہ ترجمہ با محاورہ اور سلیس ہوتا کہ قار تین کرام دوران مطالعہ کی مشکل میں کرفنار نہ ہوں۔ میری یہ لوشش کہاں تک بار آ در ہے اس کا فیصلہ ارباب علم نیں کر سکتے ہیں ،ایے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے۔

البتہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ترجمہ میں اصل لطافت کو سمویا جا سکے ، جو ہوسکتا ہوہ فلامرالفاظ کا ترجمہ ہے، اس میں میں نے پوری دیا نتداری سے کام لیا ہے۔ پی طرف سے مفاہیم میں کمی قتم کی کوئی کی یا زیاتی نہیں کی ۔ البتہ بعض مقامات کو واضح اور آسان سرنے کے لیے الفاظ میں کمی یا زیادتی ایک تاگزیرامرہ جو ہرمترجم کی مجبوری ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری کتب احادیث کی تنقیح انتہائی ضروری ہے کہ بیان کیا جائے کہ کون می احادیث قابل اعتبار نہیں، کون می اعتقادات حقہ کے ساتھ موافق ہیں اور کون می کاراتی ہیں۔

اس كتاب ميں بھى كى ايك احاديث پائى جاتى ہے جن ميں جرح و بحث كى ضرورت ہے، ليكن بياكي طويل المدت كام ہے، اس كے ليے الل فن كے ايك كروہ اور سرماييكي ضرورت ہے۔

ترجمہ کرتے وقت مترجم صرف کتاب میں ندکور مطالب و مفاہیم کو ادا کرنے کا امین ہوتا ہے۔مفاہیم کے ساتھ اس کا موافق ہونا ضروری نہیں ہے۔

محرّم قائین سے گذارش ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غلطی یا اشتباہ دیکھیں تو بندہ حقیر کو مطلع فرما کرشکریے کا موقع عنایت فرمائیں۔

آ زادحسین زبل حوزه علمیه مشهدمقدس ایران ۲۹ شبر <u>۲۰۰۵</u>

جبكه ايك حرف خداني ذات كے ساتھ مخصوص ركھا ہے"

اس بناء پر اللد تعالی نے تمام پیفبروں کو جو پچھ عطا کیا یا نہیں کیا وہ پیفبر خدا کو تعلیم دیا گیا۔ (اثبات الوصیہ صفحہ ۱۲۰)

پنیمبرا کرم کی عمر جار دن اور سواد بن قارب کا ایمان لا نا

(۳۲۷ مرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

جب رسول خدا کو دنیا پرتشریف لائے ہوئے چاردن گذر کے تو سواد بن قارب عبد المطلب کے پاس آیا ، اس وقت حضرت عبد المطلب درواز ہیت اللہ کے نزدیک تشریف فرما تھے اور بن ہاشم نے ان کے اردگرد کھیرا ڈالا ہوا تھا۔ سواد بن قارب نزدیک آگرہتا ہے:

"اے ابا الحارث! میں نے ساہے کہ عبداللہ کے بال بیٹا پیدا ہواہے، ان کے بارے میں عجیب وغریب واقعات سننے میں آتے ہیں، میں کچھوفت کے لیے ان کے چہرے کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں''

چونکہ سواد بن قارب اثر ورسوخ رکھنے والا پختی تھا جوراست کو بھی تھا لہذا اس کی بات کو اہمیت دی گئی ۔عبداللہ کھڑے ہوئے اور سواد بن قارب کو اپنے ہمراہ لے کر بی بی آ منہ کے دروازے پر آئے۔جس وقت کھر میں واغل ہوئے تو رسول خدا اپنے گہوارے میں محوخواب تھے۔ جب وہ گھر میں واخل ہونے گئے تو عبدالمطلب نے کہا: '' یا سواد! خاموش رہو، کہیں وہ بیمیار نہ ہو جا کیں'' وہ بھی خاموش رہا۔آ ہتہ کرے میں واخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں بیمیار نہ ہو جا کیوں کی خاموش رہا۔آ ہتہ کرے میں واخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہرسول خدا گہوارے میں سور ہے ہیں ۔سواد نے آئحضرت کے جمع مبارک پرنظر ڈالی تو اس کے درسول خدا گہوارے میں سور ہے ہیں ۔سواد نے آئحضرت کے جمع مبارک پرنظر ڈالی تو اس کے جمرہ مبارک سے کپڑا نے ان میں پیغیروں کی ہی ہیں۔ وجلالت کا مشاہدہ کیا ، جب ان کے چمرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ان کے چمرہ مبارک ہوا جو کمرے کی حجیت کو پھاڑتا ہوا آسان تک جا پہنچا حضرت عبدالمطلب اور سواد نے تورکے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی آسٹینیس آٹھوں پر دکھ لیں۔

الله بيتًا (صنه من الله من الله

(۵) امت کی شفاعت کرنے کا اعزاز مجھے دیا گیا ہے۔

پی اللہ تعالی نے جو آیات مجزات تمام انبیاء کوعطا کیے وہ آنخضرت کو بھی عطا کیے گئے۔ گئے۔ان کےعلاوہ آنخضرت کو پھھا لیے نفسائل بھی عطا کیے ہیں جو کسی اور کوعطانہیں کیے گئے۔ جب پروردگار نے اپنے نبی پر ہی آ ہی کر بمہ نازل فرمائی کہ: وَأَنْذِر عَشِيرَ مَكَ الْآقرَبِيْنَ -

"اورايخ قري رشته دارول كو دُراوً"

اس آبیشریفہ کے نازل ہونے کے بعد پاک پیغیر کے اولاد ہاشم کے چالیس بزرگوں اور رؤسا کو اکٹھا کیا۔حضرت علی علیہ السلام کو تھم دیا کہ ان کے لیے گوسفند کی ایک ران کا سالن تیار کروائیں اور ایک صالح گذم کی روٹیاں پکوائیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دو مخص رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا کھا کر چلے گئے ، اس کے بعد دس دس افراد کی ٹولی آتی رہی اور کھانا کھا کر جاتی رہی ، جبکہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا، حلا تکہ ان میں ایسے افراد کی ٹولی آتی رہی اور کھانا کھا کر جاتی رہی ، جبکہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا، حلا تکہ ان میں ایسے لوگ بھی تنے جوایک وقت میں ایک پورا گوسفند کھاتے اور ایک مشک پانی پی جاتے ہے۔ لوگ بھی تنے جوایک وقت میں ایک پورا گوسفند کھاتے اور ایک مشک پانی پی جاتے ہے۔

رسول خداً کے پاس (۷۲) اساء اعظم کاعلم (۲۸۷۔ اسان فرکورہ کتاب ش روایت نقل ہوئی ہے:

خدا کے اساء اعظم سر (۷۰) حروف ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے صرف ایک حرف آ صف بن برخیا کو عطا کیا ،جس کے بل ہوتے پرانہوں نے تخت بلقیس والا واقعہ انجام دیا ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوحروف عطا کیے ، جن کی طاقت سے انہوں نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے ، جنمیں اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ '' حضرت موکیٰ علیہ السلام کو چارحروف عطا کیے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ ٹھ حروف عطا کیے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ ٹھ حروف عطا کر محدرت عطا فرمائے ،حضرت نوح علیہ السلام کو پندرہ حروف عطا کیے ،



# حضرت ابوطالبؓ دسترخوان پر پیغیبر کے انتظار میں

صاحب مناقب لکھتے ہیں کہ پیغیر اسلام زمزم کے پاس جاتے اور اس سے پانی نوش فرماتے ، بعض اوقات حضرت ابوطالب آپ کو کھانے پر دعوت دیتے تو آپ فرماتے: "جھے بھوک نہیں ہے"

جب حفزت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ یا شام کا کھانا کھانے بیٹھتے توانہیں فرماتے:'' تھوڑا انظار کروتا کہ میرا بیٹا تشریف لے آئے پس جب رسول خداً تشریف لے آتے تو ہاہم بیٹھ کر کھانا تناول کرتے۔ حلیمہ سعد بیہ کے گھر میں رسول خداً کے معجزات

(۳۲۷۵۱) مرحوم علامہ طی قدس سرہ کے برادر بزرگوار جناب ﷺ رضی الدین کتاب "العددید" میں رقم طراز ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں:

قبیلہ بی سعد کا ایک درخت خٹک ہو چکا تھا، جوعرصہ دراز سے کوئی پھل وغیرہ نہیں اٹھا تا تھا، ایک دن میں رسول خدا کو اپنی بغل میں لیے ہوئے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ وہ درخت سرسبز وشاداب ہو گیا ادراس نے پھل بھی اٹھا لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر میں اس مولود کو لے کر بیٹھی ہوں اور وہ مقام

#### 

یدوہ واقعہ تھا جب سواد نے اپنے آپ کو پیغیر کے اوپر گرایا اور عبد المطلب سے کہا: "مگواہ رہنا کہ اس بچے اور جو کچھ بیر خدا کی طرف سے لے کر آیا ہے میں اس پرایمان لاتا ہوں"

پھراس نے پینمبراکرم کے رخساروں کا بوسدلیا، اس کے بعد دونوں حضرات اس کمرہ سے باہرنکل گئے میواداینے گھرچلا گیا اورعبدالمطلب خوش حال ہو گئے۔

واقد کہتے ہیں۔ جب پیغیبرایک ماہ کے ہو گئے ،اگرانہیں کوئی دیکھیا تو یہ بھتا کہ ان کی عمرایک سال ہوگئی ہے۔ان کے گہوارے سے خدا کی حمد وثنا اور شیخ وخلیل کی صدائیں آتی تھیں۔ (الفصائل ابن شاذان ۲۳، بحار الانوار جلد ۵ سفحہ ۳۲۵)

حضرت ابوطالب پیغیبرا کرم کے نگہدار

(۳۳۷-۷۵۰) كتاب مناقب مين كهي بين كدابن عباس كهتي بين: حفرت ابو طالب عليدالسلام نے اپنے بھائی سے كہا:

"ا عباس! مل آپ سے محد کے بارے میں پھے موض کرتا ہوں کہ میں کئی دنوں سے ان سے علیحدہ نہیں ہوا ہوں، ہمیشدان کے ماتھ رہا ہوں، کئی دنوں سے ان سے علیحدہ نہیں ہوا ہوں، کیوں کہ جھے کسی پر کوئی انتبار نہیں تھا، یہاں تک کہ میں انہیں اپنے کمرے میں سلاتا ہوں''

000

صلیمہ کہتی ہیں: میں جب بھی انہیں دودھ پلانے کے لیے اپنے پتان باہر نکالتی تھی تو ایک خوبصورت آ واز میرے کانوں سے نگراتی ، وہ جب بھی دودھ پیتے تھے تو کچھ پڑھا کرتے تھے۔ میں اس وجہ سے بہت جیران و پریثان تی ۔ جب آ پ نے بولنا شروع کیا تو کھانا تناول کرتے وقت فرماتے " بِسُمِ اللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدِ "بنام خدا پروردگار محماً اور کھانا تناول کرنے کے بعد فرماتے " اِلْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدِ "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کھوردگار محماً استرائی اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار محماً ہے۔ (العدوالقوب صفح ۱۲۲، بحار الانوار جلد ۱۵ صفح ۱۳۲)

نبی اکرم کا ایک شخص سے وعدہ

(۲۵۷۷) کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد کنے ایک شخص کے ساتھ ایک جگہ ملاقات کا وعدہ کیا اور فرمایا: '' آپ کی واپسی تک میں یہاں پر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں''

آ فاباب جوبن رئی گیا، گری کی صدت اذیت کردی تھی، آپ کو اصحاب نے کہا: "ارسول الله! اگر آپ دھوپ سے سائے میں تشریف لائیں تو اس اذیت تاک گرمی سے محفوظ ہوجائیں گے"

ُ آپ نے فرمایا:

وعدته الى هاهنا ، وإن لم يجى كان منه المحشر" ميں نے اس كے ساتھ اس جگه كا وقده كيا ہے، جب تك وہ نہيں آئے گا
، ميں اس جگه كفر اربول كا" ( بحار الانوار جد ١ اسفو ٢٣٩، ش الشرائع جلد اسفو ٢٨٥)

حفرت عائشہ رسول خداکے بیت الخلاء میں

(٣٦\_٤٥٣) حفرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا:

" اے رسول خداً! جس وقت آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے

برکت وجود کی وجہ سے منافع بخش نہ ہوا ہو۔

ایک دن آنخضرت کو اپنے ہمراہ لے کر طائفہ بنی سعد کی ایک خاتون بنام ام مسکین کے گھر گئی ، وہ خاتون بد حال ، کمزور اور ضعیف تھی ۔ جب ہم اس کے گھریں داخل ہوئے تو اچا تک اس میں طاقت آگئی اور اس کی حالت بہت اچھی ہوگئی ۔ وہ خاتون بلاناغہ میرے گھر آتی رہی اور آنخضرت کے سرکے بوسے لیتی تھی ۔

حلیمه سعد میر بدفر ماتی میں کہ جس وقت آنخضرت میرے پاس تھے اس دوران میں جس چیز کی آرز و کرتی تھی ، اگلے دن تک وہ پوری ہو جاتی تھی۔

ایک دن میری بحری کا بچہ جھیڑیا اٹھا کر لے گیا ، جس کی وجہ سے میں بہت پریٹان ہوئی۔ میں اچا تک متوجہ ہوئی کہ رسول خدا نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف بلند کیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھیڑیا بحری کا بچہ اپنی پشت پر لا دے ہوئے واپس لا رہا ہے ، جبکہ بچہ بالکل صحح سالم ہے اسے خراش تک نہیں آئی۔

ملیم سعدیہ کہتی ہیں۔ میں جب بھی انہیں باہر دھوپ میں لے کرنگلی تو فورا بادل آپ کے سر برسار کرنے کے لیے حاضر ہوجاتے۔

حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے خیے سے ہمیشہ زمین سے نور کا ایک ستون آسان کے ساتھ متصل رہتا ،عام لوگ سردی اور گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے، لیکن جب تک آخضرت میرے پاس تشریف فرمارہے، بھی بھی گرمی یا سردی نے جھے پریشان نہیں کیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ ان کا سراقدس دھوؤں ، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کا

سرمبارک دھلا ہوا ہے، اورعطرے معطرے۔

میں نے کبھی بھی ان کا لباس نہیں دھویا ، میں نے جب بھی آنخضرت کا لباس دھویا ، میں نے جب بھی آنخضرت کا لباس دھونے کا ارادہ کیا ، تو کیا دیکھتی کہ وہ لباس پہلے سے دھلا ہوا ہے ان کے لیے ہمیشہ نیالباس آمادہ پایا۔

سے چلے اور پانی میں آ کر ہارے لیے راستہ بناوے ، تا کہ ہم یہال سے عبور کرسکیں''

آ تخضرت نے پھرکوتھم دیا۔ تھم سنتے ہی پھراپی جگہ سے چلا اور سطح آب پر جاکر آ تخضرت کے روبرورُکا، اس کے بعد آپ نے اسے اپنی جگہ پر واپس جانے کا تھم دیا ، تھم پاتے ہی پھراپی جگہ پر واپس چلا گیا۔ (المناقب جلد اصفی ۲۱۲، بحار الانوار صفحہ ۲۲۰) اعضاء پینم بر کے معجزات

(۲۵۷۔۳۹) جناب راوندی کتاب "الخرائج" میں نقل کرتے ہیں:

پینمبرخداً کے اعضاء شریفہ میں ہرعضو کا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور تھا۔ سراقدس کا معجزہ سیقا کہ بادل ہمیشہ ان کے سر پرسائی آئن رہتا تھا۔ ان کی مبارک آئھوں کا معجزہ سیقا کہ آپ پئی پشت مبارک ہے اس طرح دکھے تھے کہ جیسے سامنے سے دکھتے۔

کانوں کا معجزہ سے تھا کہ آپ نیند میں بھی ویسے ہی سنتے تھے جیسے بیداری کی مالت میں سنتے تھے جیسے بیداری کی

آپ کی زبان مبارک کام جرہ یہ تھا کہ آپ نے سوسارے فرمایا: "میں کون ہوں؟" تو اس نے کہا:"آپ رسول طدا ہیں"

آپ کے مبارک و مقدی ہاتھوں کا مجزہ یہ تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نیکتا تھا۔ آپ کے پاؤں کا مجزہ یہ تھا کہ جابر کا ایک کنواں تھا، جس کا پانی کر وا تھا، اس نے آنخضرت سے اس بارے میں گلہ شکوہ کیا ، آنخضرت نے پاؤں ایک طشت میں دھوئے اور اسے تھم دیا کہ یہ دھون کنویں میں گرا دے جب دھون کا پانی کنویں میں ڈالا گیا تواس کا پانی شیریں ہوگیا۔ آپ ختنہ شدہ دنیا پر تشریف لائے تھے۔

آپ کے بدن مبارک کامعجزہ بیتھا کہ آپ کے بدن کا سامی بھی بھی زمین پرنہیں پڑا، کیونکہ آنخضرت نور تھے اورنور کا بھی سامینہیں ہوا کرتا۔

## 

ہیں، آپ کے فورا بعد وہاں گئی ہوں کیکن میں نے وہاں پر مشک کی خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی' آنخضرت نے فرمایا:

يًا عائشة ! إنّا معشر الانبيآء يبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فما خرجَ منّا من شي اللّا ابتلعته الارض-

" اے عائشہ! بے شک ہم انبیاء کے پیکر، بہنتی ارواح کی مانند خلق کیے گئے ہیں، ہم سے جو چیز بھی نگلی ہے زمین اسے جذب کر لیتی ہے' ( جار الانوار جلد ۲۱صفیہ ۲۲۹، المناقب جلد اصفیہ ۲۲۹، المناقب جلد اصفیہ ۲۵۱)

## رسول خدانے بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی

لا ما اکل رسول اللهٔ خبزبر قط ولا شبح من خبزشعبه قط"رسول خداً نے بھی بھی گندم کی روثی نہیں کھائی، اور نہ ہی جو کی روثی بھی پیٹ بھر
کرکھائی ہے "(روختہ الواعظین صفحہ ۵۵، بحار الانوارجد ۵ کے اے، امال صدوق صفحہ ۳۹۸)

## محر مصطفل كالبقر كوحكم

(۷۵۷ ـ ۳۸) كتاب" المناقب" مين حديث نوح كے شمن مين فدكور ب: ،

حفرت نوح علیہ السلام کے اشارے سے کشتی نوح پانی کے سینے پر تیرنے گی ، کشی ہرمومن وکا فرکوا ٹھا کر پانی پر تیرتی ہے۔ لیکن حضرت خاتم الانبیاء کے تھم سے پھر نے پانی کی سطح پر تیرنا شروع کردیا۔

عکرمہ بن ابوجہل کہتا ہے:

''اے محدًا!اگرتم ہے پیغیبر ہوتو تھم دو کہان پقروں میں ایک پقرا پی جگہ

سنتے ہی وہ دونوں درخت ایک دوسرے کے ساتھ بول ملے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک درخت ہوں، رسول خدا ان کے بینچ تشریف لے گئے اور ان کی آڑ میں قضاء وحاجب فرمائی، جب واپس ہونے لگئے تو حکم دیا کہتم اپنی اپنی جگہ پرواپس چلے جاؤ۔ بیسی وہ واپس بلیث واپس ہونے گئے تو حکم دیا کہتم اپنی اپنی جگہ پرواپس جلے جاؤ۔ بیسی وہ واپس بلیث مسئتے ہی دہ اصفی اور الخرائج جد اصفی المار الانوار جلد کاصفی سنتے ہی دہ واپس بلیث مسئتے ہی دہ واپس بلیث میں دہ واپس بلیث مسئتے ہی دہ واپس بلیث میں درخت

رسول اسلام اور رکانہ کے درمیان مشی

(۲۷۷۷) بزرگ عالم قطب راوندی ' قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں۔

ابن عبس کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عربی رسول املہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہتا ہے ہم کس دلیل پر قبول کرلیس کہ آپ رسول خداً ہیں؟

آ مخضرت نے فرمایا:

أرايت ان دعوت هذا الغدق من هذا النخلة فاتانى أتشهد أنّى رسول الله ﷺ-

'' اگرتم بید دیکھو کہ میں تھجور کی بعض شاخوں کو حکم دوں اور وہ میرے پائل چل کر آ جائیں تو تم اس وقت گواہی دو گے کہ میں پیٹیبر خدا ہوں؟'' اس عربی نے کہا:'' ہاں''

رسول خدا نے مجوری کچھٹاخوں کو تھم دیا ، وہ شاخیں اپنے درخت سے جدا ہو کر زمین پر گریں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں ۔اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ واپس اپنی جگہ پر بلیٹ جاؤے تھم سنتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر بلیٹ گئیں۔ جب اس عرب نے میں مجز و دیکھا تو وہ کہتا ہے:

میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ خدا کے پنیبر ہیں'' اس طرح سے وہ آنخضرت پرایمان لے آیا۔وہ شخص رسول خدا کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے خاندان والوں کے پاس گیر اور جا کر کہتا ہے: آپ کی پست مبارک کامفجره بی تفاکه آپ کی پست مبارک پرمبرنبوت کنده تھی۔ آپ کے شانوں پر بیتحریر تھا" لا الله آلا الله محمد دسول الله " (الخرائج صفح جلد اصفحہ ۵۰ کے ، بحار جلد کا صفحہ ۲۹۹ ، تقص الانبیا و صفحہ ۳۱۳)

كعبه مين بنول كى سركونى

(۷۵۷\_۴۹) کتاب "عیاشی" میں سعید بن جبیر سے روایت ہے:

آپ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے۔ عرب کے جتنے ہیں قبائل تھے ہرایک قبیلہ نے اپنے ایک یا دو بت رکھے ہوئے تھے۔ جب آبیشریفہ: شہدالله انّه لا إله إلّا هُوَ العزيز الحکيم۔ (سورهٔ آلعمران آبید ۱۸) ''اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبُوز ہیں'' نازل ہوئی ، تو کعبہ میں جتنے ہی بت موجود تھے بجدہ ریز ہو گئے۔

(تغییر عمیاشی جلد اصفحه ۱۲۱، بحار جلد که اصفحه ۲۷۳، تغییر بر بان جلد اصفحه ۲۷۳)

محدعر بي كا درختول كوتهم

(٨٥٨) كتاب" الخرائج" من لكت بين كه محارياس كتب بين:

میں رسول اللہ کے کئی ایک سفروں میں ان کے ہمراہ تھا ، ایک دن ہم ایسے صحرا میں تھے ، جہاں پر درخت بہت ہی کم تھے ، رسول خدا نے دو چھوٹے چھوٹے بودوں کی طرف نگاہ فرمائی اور عمار یاسڑ سے فرمایا:

يا عمار اصرالي شجر تين فقل لهمايامر كما رسول الله! ان تلتقيا حي يقصد تحنكما-

''اے عمار ان دورختوں کے قریب جائیں اور کہیں رسول خدا تمہیں تھم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہوجاؤ ، تا کہ میں تہمارے نیچے بیٹھ سکوں'' ہیں کہ ایک دوسرے میں نے وہاں پہنچ کر درختوں کورسول خدا کا پیغام پہنچایا۔ پیغام عمار شکتے ہیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر درختوں کورسول خدا کا پیغام پہنچایا۔ پیغام "اے رکانہ! میں تھ سے کوسفند نہیں لیتا ہوں، بلکہ تہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وائے ہور کانہ پر کہ دہ جہتم کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اگرتم آج اسلام قبول کر لیتے تو آتش جہتم سے محفوظ ہوجاتے"
رکانہ نے کہا: "میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، گریہ کہ کوئی نشانی یا معجزہ دکھاؤ"
رسول خدا نے فرمایا: "کیا تم خدا کو اپنا گواہ بناتے ہو؟ اگر میں ابھی اپنے خدا کو پکاروں اور تمہارے لیے معجزہ انجام دوں تو کیا پھر میری دعوت کا مثبت جواب دو گے؟" اس نے کہا: "ہال"

ان کے نزدیک ایک پھل دار درخت تھا، آنخضرت نے اس کی طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمایا: ' خدا کے تھم سے میرے نزدیک آجا''

وہ درخت درمیان ہے دو حضے ہوا، اوپر والاحصد اپنی شاخوں سمیت آنخضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔

رکانہ نے کہا: آپ نے مجھے بہت عظیم مجزہ دکھایا ہے، اب اسے تھم دیں کہ اپنی جگہ پرواپس چلا جائے۔

رسول خداً نے اس سے فرمایا: "کیا خدا کو گواہ بناتے ہو کہ اگر میں چاہوں کہ پلٹ جا اوروہ پلٹ جائے تو وہ چیز جس کی میں نے تہمیں دعوت دی ہے اس کا جواب شبت دو گے؟" اس نے کہا: "ال

آ مخضرت نے درخت کو حکم دیا، وہ درخت واپس لوٹا اور اپنے باتی آ دھے حقے کے ساتھ جا کرمتصل ہو گیا۔

پنیمراسلام نے اسے فرمایا:" کیا اسلام لے آئے ہو؟"

رکانہ نے کہا:" مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ مدینہ کی عورتیں مجھے طعنے دیں کہ میں نے آپ کے ذرکی وجہ سے اسلام قبول کرلیا ہے اور آب پر ایمان لے آیا ہول لیکن

"اے بنی عامر بن صعصہ! خدا ک قتم! میں بھی کسی چیز میں انہیں نہیں ہیں جیٹلاؤں گا"

نی ہاشم میں ایک مخص بنام رکانہ تھ، وہ کا فر اور جسور ترجمحص تھ، اس کے پاس بھیز بکریوں کا گلہ تھا، جے 'صحرائے اضم' میں جہاتا تھا۔ ایک دن رسول خدا کا اس صحراسے گذر ہوا، تو رکانہ کی آنخضرت سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے:

"اگر ہمارے درمیان خونی رشتہ نہ ہوتا تو بات چیت کرنے سے پہلے تہمیں قل کر دیتا ، کیا تم ہمارے خداؤں کوسب وشتم کرتے ہو؟ اب اپنے خدا کو پکارہ، تا کہ وہ میرے ہاتھ سے کچھے نجات دلائے'' پھر کہتا ہے: "میرے ساتھ کشتی کرو، اگر تم میرے اوپر غالب آ گئے تو میری بھیڑوں میں دیں بھیڑیں تمہاری ہوجائیں گ'

رسول خدا نے اسے گربیان سے پکو کرزمین پردے مارااوراس کے سینے پرسوارہو گئے۔ رکانہ کہتا ہے: بیتمہار کام نہیں ہے ، بیتمہارا خدا ہے جس نے جمعے زمین پر پنجا ہے۔ پھر رکانہ کہتا ہے دوبارہ کشتی او تے ہیں ، اگرتم نے جمعے چت گرادیا تو میری بھیڑوں سے دس بھیڑیں اور تمہاری ہو جا کیں گی ۔

رسول خداً نے اس کے ساتھ دوبارہ کشتی لڑی اور اسے زمین پردے مارا۔ وہ پھر کہتا ہے: بیتمہارے خدا کا کام ہے کہ وہ جھے زمین پر گرا سے وہ کہتا ہے کہ اب تیسری دفعہ کشتی لڑتے ہیں ، اگرتم غالب آ گئے تو دس بھیڑیں اور تمہاری مکیت ہوج کیں گی۔رسول خد نے تیسری مرتبہ بھی اسے زمین پر پنجا۔

رکانہ کہتا ہے: لات و عزی نے میری طرف سے رخ چھیرلیہ ہے - میرے گلے میں ہے میں (۳۰) بھیڑیں چن کرنکال لو۔ آنخضرت نے فرمایا: آ مخضرت قضائے حاجت کے لیے وہاں سے ایک طرف تشریف لے گئے ، اچا بک بارش برسنا شروع ہوگئی ، آ مخضرت کا لباس گیلا ہوگیا ۔ آپ نے اپنالباس اتار کر ختک ہونے کے لیے ورخت پر ڈال دیا اورخود ورخت کے نیچ استراحت کے لیے لیٹ مجئے ، سارے عرب بی منظر دیکھ رہے ہیں۔ان کا ہزرگ' وعثور بن حارث' آگے بڑھا نگی تلوار لے کر آ مخضرت کے سر برجا کر چنگاڑ ااور کہا:

"اے محمدً ! آج کون ہے جو تخفیے بچائے گا؟"

آپ نے فرمایا:"میرا خدا"

اس وقت جبرئیل علیہ السلام نے دعثور کے سینہ پر کچھ مارا، تکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔رسول خدا نے تکوارا ٹھائی اور فرمایا:

من يمنعك منى اليوم-

"كون ب جو تحقية ح جمع سے بچائے كا؟"

اس نے کہا: کوئی بھی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے اور محر خدا کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے اور محر خدا کے پیغیر ہیں اس کے بعد مذکورہ آپیشر یف نازل ہوئی:

( مجمح البيان جلد ٣صفح ١٦٩، بحار جلد ٨ اصفحه ٢٥، الهنا قب جيد اصفحه ٧٠)

ابوجہل کی مقیلی ہے پھر کا چٹنا

(۷۲۷۔ ۵۵) کتاب مناقب اور خرائج میں روایت نقل کی گئی ہے۔

ابوجہل اس تاڑ میں تھا کہ رسول خدا کو غافل پاکر ان پر حملہ کروے۔ ایک ون اس نے دیکھا کہ رسول خدا سجدہ میں ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ پھر سے رسول خدا پر حملہ کر نے لیکن اللہ تعالی نے وہ پھراس کی جھیلی کے ساتھ چیٹا دیا۔

جب ابوجہل نے دیکھا کہ حضرت محمد کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں تو اس نے آنخضرت سے دعا کی التماس کی۔رسول خدا نے دعا کی تو وہ پھر اس کے ہاتھوں آپ اپنے تیس گوسفندانتخاب کریں اور ساتھ لے جا کیں''

۔ رسول خدانے فرمایا: "جبتم اسلام قبول کرنے سے منکر ہو گئے ہوتو پھر جھے تہارے گوسفندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے''

(قصص الانبراء صفحه ٢٩٨، بحار جلد اصفحه ٣٦٨)

عالم بزرگوار ابن شررآ شوب نے بھی الی ہی روایت اپنی کتاب المناقب میں کھواضا نے کے ساتھ نقل فرمائی ہے روایت میں ہے:

"رسول خداً نے درخت کی بعض تہنیوں کو اپنی طرف آنے کا تھم دیا، وہ مہنیوں کو اپنی طرف آنے کا تھم دیا، وہ مہنیاں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سجدہ بجا لانے کے بعد آپ سے گفتگو گئ" (المنا قب جلداصفی ۱۲۹) خاتم الانبیاء کے لعاب دہمن کا اثر

(۲۰ ـ ۲۲۰) کتاب کافی میں نہدی سے روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام نے فرمایا:

كان رسول الله ﷺ يمصّ النوى بنيه و لغير سه فيطلع من ساعته

" رسول خدانے اپنے آب دئن میں ایک دانے کو ملایا پھراسے ہویا، وہ اس وقت سرسبز ہوگیا"

دعثوربن حارث كاتكوار سے رسول خدا پرحمله

(۲۱ کے ۳۲۲) جناب واقدی آیٹریفہ "افھم قوم "سورہ مائدہ آیداا" کی تغییر میں لکھتے ہیں: رسول خداً قبیلہ بن ذبیان اور محارب کے ساتھ جنگ لڑنے کی غرض سے سرز مین " ذی امر" کی طرف گئے ، ان لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لے رکھی تھی ۔ رسول خدا نے ان لوگوں سے اتنی دور پڑاؤ ڈالا جہاں سے انہیں و کھے سکتے ہوں۔

ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کی خاطر آیک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں'

کی محرصہ گذرنے کے بعد وہ عفراء نامی جننی آئی، رسول خدانے پوچھا: اے عفراء! اتنے دن کہاں عائب تھی ؟''

اس نے کہا:'' میں اپن خواہر کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی'' آپ نے فرمایا:''بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی خاطر ایک

دوسرے سے دوئ کرتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں''

پھرفر مایا: 'اے عفراء! تم نے کیا دیکھاہے؟''

اس نے کہا: '' میں نے بہت ی جیران کن اشیاء دیکھی ہیں''

آپ نے فرمایا: "سب سے حیران کن کون ی چیزهی؟"

اس نے عرض کیا: 'میں نے شیطان کوسبر دریا میں سفید پھر پر بیٹا ہوا

ديكها، وه آسان كي طرف ما تحداثها كه كهدر ما تها"

الهى اذا بررت قسمك وارخلتنى نار جهنم فاسلك بحق محمد وعلى وفاطمه والحسن و الحسين عليهم السلام وخلصتنى منها وحشرتنى معهم-

"اے میرے معبُود! جب اپنی قتم کی وفا کرتے ہوئے جھے جہم میں ڈالوگے، تو میں کچھے جہم مال ، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے حق کی قتم دول گا کہ جھے اس سے نجات دے اور ان کے ساتھ محشور فرما"
میں نے کہا: "اے حارث! جن اساء کاواسطہ دے کر دعا کر دہے ہو یہ کون ہتایاں ہیں؟"

اس نے کہا:" میں نے بیاساء حضرت آدم کی خلقت سے سات ہزار قبل عرش

سے جدا ہوا، اس نے وہ پھر دور بھینک دیا۔ (الخرائج جلداصفی ۲۲، النا قب جلداصفی ۵۸) جنوں کا رسول خدا برایمان لانا

ام جعفرصادق عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"جنوں میں سے ایک عورت رسول خدا کی خدمت میں شرف باب ہوئی اور آنخضرت کی گفتگوسنی ، اس نے واپس جا کروہ گفتگو اپنے قریبی جنوں کے سامنے نکل کی ، اس طرح جنات اس جن عورت کے ہاتھوں رسول خدا پر ایمان لے آئے"

کچھ عرصہ تک رسول خداً نے اسے نہ دیکھا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں یو چھا، جبرئیل نے جواب دیا:

''ووائی اس بہن کی زیارت کے لیے گئی ہوئی ہے، جس کے ساتھ وہ خدا کے لیے مجت کرتی ہے''

اس وقت رسول خداً نے فرمایا:

طويئ للمتحابين في الله ، ان الله تبارك و تعالىٰ خلق في الجنّةِ عمودًامن ياقوتة حمراء عليه سبعون الف قصر ، في كل قصر سبعون الف غرفة، خلقها الله عزّوجلّ للمتحابين والمتزاورين في الله

"بثارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک سرخ یا قوت کا ستون خلق کیا ہے، جس پرستر ہزار محلات ہیں، ہر کل میں ستر ہزار کمرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیملات اور کمرے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، جو

رسول خدانے فرمایا:

انعزل عناً وسر باهلك عن ايماننا-

" ہم سے کھ فاصلے پر دہو اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دائیں طرف ساتھ ساتھ چلتے رہو"

اس نے علم کی اطاعت کی اس طرح راستہ کھل گیا اور مسلمانوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ مولی علی رسول خدا کی خدمت میں

(٧١٥ ـ ٣٨) كتاب تقص الانبياء من لكهة بين: ابو بريره كهتا ب:

ایک دن رسول خداً تشریف فرما تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک گروہ کے ساتھ آپ
کی خدمت میں شرف باب ہوئے ، جب آنخضرت نے آئییں دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا:

'' آپ جھے سے کچھ بوچھنے آئے ہو ، جو کچھ آپ بوچھنا چاہتے ہواگر
چاہوتو میں بیان کرتا ہوں اورا گرخود بیان کرنا چاہتے ہوتو بوچھیں''
انہوں نے فرمایا: ہاں یا رسول اللہ! آپ خود بیان فرما کیں۔

آپ نے فرمایا:

آپ یہ پوچھے آئے ہوکہ عطایا کرامت کس کے لیے سزاوار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عطیہ اور کرامت صاحب حسب اور صاحب دین کے لیے سزاوار ہیں ۔ آپ یہ پوچھے آئے ہوکہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ اس کا

الله بيت (صنه م) الله الله بيت الله بيت (صنه م) الله الله الله بيت الله الله بيت ال

پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں بیسمجھا ہوں کہ بیداللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پہندیدہ ترین مخلوق ہیں، البذا میں ان کی قتم دے کرالتماس کرتا ہوں'' رسول خدانے فرمایا:

و ولله لو اقسم اهل الارض بهذا الاسمآء الاجابهم -"فداك قتم! زين يرييخ والي تمام لوك أكران اساء كى خداكوتم دين، تو خدا أنبين ضرور جواب دے كا"

(الخصال، جلد ٢ صفحه ٧٣٨، بحار الانوار جلد ٨ اصفحة ٨٨، كشف الغمه جلد اصفحه ٣٦٥)

سانپ کی رسول خداً ہے گفتگو

رسول خداً نے فر مایا: "اے لوگو! کیا ہوا کیوں رک گئے ہو؟"
انہوں نے کہا: " راستے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے جو پہاڑ کی
طرح ہے، اس نے سارا راستہ روکا ہوا ہے، وہاں سے عبور کرنا ممکن
نہیں ہے"

رسول خدا ہے تشریف لائے ، اس سانپ کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے ، سانپ نے اپنا سراو پر اٹھایا، اور بولا:

"اے رسول خداً! آپ پرسلام ہو"
اس نے کہا: "میں "بیٹم بن طاح بن ابلیس" ہوں۔ میں آپ پر ایمان
لایا ہوں ، اور اپنے قبیلہ کے دس بزار افراد لے کر آپ کی خدمت میں
حاضر ہوا ہوں، تا کہ اس جنگ میں آپ کی مدد کرسکوں"

اس كام كا توابكس قدر بي؟"

امًّا وضوئكَ فانَّك اذا وضعت يدك في انائك ثمَّ قلبت بسم الله ثناثرت منها ماكتسبت من الذنوب فاذا غسلت و جهك تنا ثرت الذنوب التي اكتسبتُها عيناك بنطر ها وفوك فاذا غسلت ذراعك ثناثرت الذنوب عن يمنيك وشمالك فاذا مسحت رأسك وقدميك تنا ثرت الذنوب التي مشيت اليهاعل قدميك فهذا لك في وضوئكِ

" تیرا وضوء اوراس کا اجرواتواب یہ ہے جبتم اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالتے ہوئے کہتے ہوئے اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ جمر ماللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ جمر جا کیں گئے ، جس وقت چہرے کو دھوؤ گے تو آ تھوں اور منہ سے جو گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جا کیں گے ، جب ہاتھ کہنوں تک دھوؤ گے تو دا کیں اور باکیں طرف سے جننے بھی گناہ کیے ہوں کے دھل جا کیں گے اور جب سر اور پاؤں کا مسے کرتے ہوتو جو گناہ پاؤں سے چل کر انجام دیتے ہیں وہ جمر جا کیں گے۔ پس یہ تہمارے وضوکا اجر خیر ہے'

(الكافي جلد ١٥٨ اصفحه ١٢٨)

شب معراج خاتم المركين ، انبياء ك امام جماعت

( ۲۷۷ - ۵۰) عالم جلیل القدر جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی دونوں کابوں دعلل الشرائع اور عیون اخبار الرضا" میں ایک مفصل صدیث نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ سیہ ہے۔ رسول گفدانے ایک رات چیم زدن میں اپنے گھر سے مجد اقصیٰ تک کا فاصلہ طے کیا، اس کے بعد جرئیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اپنے دائیں کان میں اور ہائیں کی ہائیں کان میں ڈالی ، اذان دی ، اقامت پڑھی اور اقامت

مناقب الل بيتًا (صنه مرم) الله الله الله بيتًا (صنه مرم)

جواب یہ ہے کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ نا اور
اس کی خدمت کرنا ہے۔ آپ یہ بوچھنے آئے ہو کہ رزق کہاں سے ملتا
ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بات سے پر ہیز کرتا ہے کہ
بندے کو روزی کہاں سے ملتی ہے، کیونکہ جب اسے معلوم نہیں ہوگا کہ
روزی کہاں سے مل رہی ہے تو وہ دعا زیادہ کرے گا'

( نقص الانبياء سفية ٢٩١، بحار جلد ٨ اصفحه ٢٠١)

دوصحاني رسول اللدكي حضور

(۲۹۷۷) کتاب شریف "کافی "میں محمد بن قیس سے روایت ہے: وہ کہتے ہوئے سنا میں میں سے کھ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک گروہ سے گفتگو کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا:

ایک دن رسول خدا نے نماز مج بجالائی۔ نماز کے بعد طلوع آفاب تک معجد میں تشریف فرمارہے، اصحاب آپ کے اردگر ددائرے کی صورت میں بیٹھ گئے، آہت آہت آہت ایک ایک کرے اٹھنا شروع ہو گئے، آخر میں دوصحائی ایک انصاری اور دوسرات تقفی باتی رہے۔
رسول خدانے فرمایا:

" مجھے معلوم ہے کہتم لوگوں کی کوئی حاجت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حاجت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حاجت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حاجت میں خود بیان کروا گریں بیان نہ کروں تو پھر خود بیان کروگئ ،

انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ! ہمارے سوال کرنے سے قبل آپ خود بتا کیں ،
کیونکہ یہ اس کے لیے جو بصیرت نہیں رکھتا روش تر ہے۔ اس میں کی تتم کا کوئی شک وشبہ نہیں ہے اور صاحب ایمان کے لیے مشتم تر ہے۔

رسول خداً نے فرمایا:

"اے برادر ثقفی اتم نماز اور وضوء کے بارے میں بوچمنا : ہے ہوکہ

اس كتاب بر مختلف علماء في تقريظات لكوكرائي اين جذبات كا ظهاركيا به ان ميس سه ايك عظيم عالم دين جناب جمة الاسلام آقا مرزامحرتقي مصدر الامور بيس بهم ال كي جذبات كي قدر كرتے بيس اور ان كے شكر گزار بيس \_انہوں في اين جذبات كا يوا اظهاركيا ہے۔

لطف تویه پرذره که شامل گردد خورشید صفت به چراغ نا گردد گر قطره الی از بحر مناقب بچشد بی شبهه هم ای بحر فضائل گردد بی شبهه هم ای بحر فضائل گردد "برذره جس می تیرالطف شامل بوجائے وه سورج کی طرح آسان کی بلندیول کوچوتا ہے۔ آگرکوئی بحرمناقب سے ایک قطره چکھتا ہے تو بلاشہوه فضائل کا سمندر بوجا تا ہے۔

ایک اور محب اہل بیت علیم السلام اور عظیم شاعر علامہ بزرگوار شیخ عبد المنعم الم تیز دھاراشعار کے ذریعے اس کتاب کی تعریف و تجید کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں:

كِتَابٌ مُحُكُمُ الآ يَاتِ اَضْحَى الْأَحْمَدَ مُعَجِزًا فَأَبَانَ قَدُره جَرَى مُسْتَنْبِطُ الله حكام فيهِ بِحَارَ مُنَاقِبٍ مِن فَيضِ قَطْوِه وَنَقِبَ عَن احَادِيُثِ صِحَاحٍ وَنَقِبَ عَن احَادِيُثِ صِحَاحٍ رَوَاهَا فِي مَنَاقِبٍ خَيْرٍ عِترِه وَتَرِه

"احمد کی بیدالی کتاب ہے جس کی محکم نشانیاں آشکار ہو گئیں اوراس کی ارزش اور قدر وقیمت روشن ہوگئی۔

متنط احکام نے اس کتاب پرفیض''قطرہ'' کے ذریعے فضائل ومناقب کے سمندر جاری کر دیے'' ان کی میرگرال قدر کتاب سیح احادیث کے بارے میں ان کاوشوں کا متیجہ ہے جوانہوں نے عترت ( لیتی اہل بیت رسول ) کے فضائل ومناقب میں روایت کی ہیں۔

علامه فاصل اور بزرگ شاعر جناب شيخ احمد جيلي كہتے ہيں:

مَولَای اِنِّی اِلٰی عِرَفائِك الْعَذُبُ طَامَ وَ مَالٰی سِواكَ الْیَوم مِنِ اَربِ هَبُ لَی وَلَو قَطُرَةً مِمَّا تَجُودُ بِهِ فَعل الطغی بِهَا قَلْیی مِنَ اللَّهَبِ فَعل الطغی بِهَا قَلْیی مِنَ اللَّهَبِ فَعَل الطغی بِهَا قَلْیی مِنَ اللَّهَبِ فَعَل الْعِرفَان حَیث بِهِ فَونُهُ یَستَنْبِطُ الْعِرفَان حَیث بِهِ فَونهُ مَن الْعِلْمِ وَالْاِ یَمان وَالْادَبِ فَیصٌ مِنُ الْعِلْمِ وَالْاِ یَمان وَالْادَبِ فَدَیْت عِرْفَانكَ العذب اشهی اباً فَدَیْت عِرْفَانكَ العذب اشهی اباً فِدَاةً فِی مَواقفِ العِرفَانِ كُل آیِی

"میرے مولا میں آپ کے عرفان زلال کا پیاسا ہوں۔ آج جھے آپ کے علاوہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

مجھے اس کا ایک قطرہ سخاوت مندانہ طور پر لطف کریں ، شاید اس کے ذریعے میرے دل سے اٹھنے والا شعلہ تھنڈا پڑ جائے۔

پس اس سے عرفان وشاخت کا استباط ہوتا ہے کیونکہ ای کے وسیل سے علم، ایمان اور فیض ادب سیر ہوتا ہے۔ آپ کے عرفان زلال و مرغوب پر میرا باپ قربان ہوتا ہے''

رسول خداً حفرت ابراجیم علیدالسلام کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا:
"آپ نے انہیں ابو الحن کہد کر مخاطب کیا ہے حالانکدان کی کوئی اولاد مبیں ہے؟"

حفرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا:

وجدت فے صحفی ، وعلم غیب ربّی باسمه علی و کنیته ، بابی الحسن و الحسین ، ووصی خاتم انبیآء ربی ۔ " میں نے اپنے صحفہ میں یوں پڑھا ہے کہ میرے پروردگار کے علم غیب میں ان کا اسم علی اور کنیت ابالحق والحسین ہے اور وہ میرے پروردگار کے آخری نبی کے جانشین ہیں "

(سعدالسعود منی ۱۰۰ بحار جلد ۱۸ منی ۱۳۰ متدرک الوسائل جلد ۲ مسفی ۳۳)

مولف کتاب میں کہتے ہیں: سید بن طاوس فرماتے ہیں: شاید معراج کی سیسیر

اس معراج کے علاوہ ہو جومشہور ومعروف ہے، کیونکہ آنخضرت کی معراج کے بارے میں

روایات مختلف ہیں۔اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا ایک مستحب

کام ہے جوسنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔

رسول تقلین ایسے مقام پر جہاں جرئیل نہ جاسکے

(۵۱۷۱۸) شیخ صدوق علیه الرحمه کتاب "توحید" میں تحریر کرتے ہیں۔ برنطی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا: لقا اسبوری ہی الی السمآء بلغ ہی جبر ثیل مکاناً لم یطاً ہ

لمَّا اَسَرَى بَى الَى السماء بلغ بَى جَبَرَئِيلَ مَكَاناً لَم يَطَا وَ جَبَرِئِيلٌ قطَّ فَكَشْفَ لَى فَارَانَى الله عزوجلِّ مِن نور عظمته ما احت\_

" جس وقت معراج کے لیے مجھے آسان کی سیر کرائی مکی تو جرئیل علیہ

الله بيت (صنه) الله بيت (صنه) الله بيت (صنه) الله بيت (صنه)

کے آخر میں کہا" قد مامت الصلوة ، قد قامت الصلوة" اس دوران آسان سے ایک نوراترا، جس کے سبب پیغیروں کی قبری کھلیں ، انہوں نے اطراف واکناف سے جرئیل کی آواز پر لبیک کہا، پس چار ہزار چارسو چودہ (۱۳۳۳) انبیاء آئے، انہوں نے مفیں بتائیں ، جھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت جرئیل ہم سے مقدم ہیں، جب مفیل منظم ہوگئیں تو جرئیل علیہ السلام نے میرا باز و پکڑا اور فرمایا:

" اے محمرًا اگے کھڑے ہوجائیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں (یعنی پیغیبروں کو نماز باجماعت پڑھائیں) کیونکہ خاتم مختوم پر فضیلت رکھتا ہے"

رسول خدا نے نماز پڑھی۔ آپ کے دائیں طرف حضرت ابراہیم ہیں جنہوں نے دوسبز رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے بائیں ، دائیں اور دوفر شختے دائیں طرف اور دوفر شختے بائیں طرف کھڑے ہیں، جنہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور چار فرشتے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔

جب نمازختم ہوئی تو پیغیبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کی طرف بوھے ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک پیغیبر کی طرف بوھے۔ دونوں نے مصافحہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنخضرت کا دست مبارک اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا: '' شائشہ پیغیبر پر آفرین ، جو شائستہ فرد کا فرزند ہے اور جے بہترین زمانے

میں بھیجا گیاہے'

اس کے بعد امیر خیبر گیر حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے، ان سے معافحہ کیا اور آپ کے دائمیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا:

'' اے بہترین فخص کے فرزند ، بہتریز پنیبر کے جانشین ، اے اہا کھن! بہ سبزیں ہے ''

آپ پرآفرين ٠٠٠٠

جعفر بن خطیب شی کہتے ہیں: '' میں نے بھی بہی عہد کیا ہوا ہے'' پھر میں نے ان دونوں سے کہا: '' امام صادق علیہ السلام سے پوچیں ، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اوپر سے جا کر قبر کی زیارت سے مشرف ہوں؟'' جب اگلا دن ہوا ، ان سے ملاقات ہوئی ، ہم باہم مل بیٹھے۔ اساعیل نے کہا کہ جو پھھ آپ نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے پوچھنے کو کہا تھا وہ ہم نے پوچھا ہے حضرت نے فرمایا ہے۔

> ما احب لاحدمنهم ان يعلو فوقه ولاآ منه ان يرى شيئاً يذهب منه بصرة، اوميرا ، قائماً يصلى، اوميرا مع بعض ازواجهـ

" میں اس بات کو پسندنہیں کرتا ہوں کہ کوئی شخص قبر پیفیر کے اوپر جائے،
اور اس چیز کی عنانت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی وہاں پر پچھے در اس کی
بینائی سالم رہے، یا آنخضرت کونماز کی حالت میں دیکھے یا انہیں اپنی
از دواج کے ساتھ دیکھے۔(الکانی جلداصفی ۲۵۲، بحار الانوار جلد۲۲صفی ۲۵۳)

قبر پیمبرے خوشبو

(۱۷۷-۵۴) کتاب ''امانی'' شخ ابی علی بن شخ طوی میں فدکور ہے کہ ابی الجارود کہتے ہیں: ''پہلی مرتبہ جب پیغیبر اسلام کی قبر مطہر سر اور پاؤں کی طرف سے کھودی ''گئی تو اس سے مشک کی خوشبولگی ،اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے'' (امانی شخ طوی صفحہ۳۳۳، طبع قدیم ، بحار جلد۲۲ صفحہ۳۵۳)

معاویہ نے رسول خداً کامنبرا کھاڑنے کا حکم دیا

(221\_00) كتاب كانى مين رقم طرازين: معاويد بن وبب كبترين: مين نے معنزت امام جعفرصاوق عليه السلام سے سنا كرآپ نے فرمايا: السلام مجھے ایک ایسے مقام تک لے مجنی، جہاں پراس نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا۔ اس مقام پرمیرے لیے پردہ اٹھایا گیا ، پس اللہ تعالیٰ نے جس مقدار میں چاہا، مجھے اپنے نور کی عظمت کا مشاہدہ کروایا'' (التوحید سنجہ ۱۰۸ء عارجلد ۴ سنجہ ۴۸ الکافی جلد اسفحہ ۹۸)

ہرشب جعہ اولیاء کے لیے سرور

بن الوفعنل بن الوفعنل على المطراز بين كه يونس بن الوفعنل المدرجات مين المطراز بين كه يونس بن الوفعنل كيت بين: حضرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

مامن ليلة جمعة الَّا و لاوليآء الله فيها سرور-

"کوئی بھی شب جعدالی نہیں ہے جس میں اولیاء کے لیے سرور نہ ہو"۔

میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں کس طرح؟

آپ نے فرمایا: "شب جمعہ رسول خدا اور آئمہ معمومین علیم السلام عرش اللی پر حاضر ہوتے ہیں ، میں بھی عرش اللی پر جاتا ہوں، میں وہاں سے مفید علم و دانش لیے بغیر نہیں لوشا ہوں ، اگر ایسا نہ ہوتا توجو کھ میرے پاس ہختم ہوجا تا"۔ (بھائر الدرجات ، مغیر ۱۳۱۱ ، بحار الانو ارجلد ۲۲ ، مغیر ۵۵۲)

حضرت امام جعفر صادق " سے قبر زیارت کے بارے میں سوال (۵۲۷۔۵۳) کتاب وانی میں لکھتے ہیں کہ جعفر بن شی خطیب کہتے ہیں:

جس وقت میں مدینہ میں تفاان دونوں مرقد مطہر پنجبر کے سری طرف سے مجد کی حجت خراب ہوگئ تھی ، کاریگر حضرات مسلسل اوپر نیچ آجا رہے تھے، میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ آپ میں سے کس نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوگا؟

مہران بن ابی تصراور عمار میر فی کہتے ہیں " ہم نے عہد کیا ہوائے"

طرف ہے بہترین عطا اور سونے کا ہار ہے۔

اے احمد! اے لوگوں کے تعریف شدہ ، اس کا نچوڑ میرے کاسہ گدائی میں ڈال دے ، شایداس کے وسیلہ سے میں اپنے دل سے اٹھنے والا شعلہ شعنڈ اکر سکوں ۔ بال اس سے عرفان وشناخت کا استنباط ہوتا ہے وہ معارف جہال کہیں بھی ہوں میری تفتی کو سیراب کرتے ہیں۔

تشکی کے ماروں سے کہو کہ وہ چشمہ سے سیراب ہوں، کیونکہ اس سے علم، ایمان اور ادب چھوٹنا ہے۔

میرا باپ آپ کے اس عرفان پر قربان ہو، بیدایک لمبی مدت کے لیے عزت و تکریم ہے۔

آگریں اس پر قربان ہوجاؤں اور میرا باپ جلوہ گر ہوتو کچی بات سے ہے کہ عرفان کے اس مقام پرمیرا باپ قربان ہو''

**₩₩₩** 

استادشاع محمود بستانی نے بھی نہ کورہ اشعار کو بڑے خوبصورت انداز میں نظم پیش کی ہے:

مَولَايَ إِنِّي عِرفَانِكَ الْعَذُبُ صَادَ كَجُدُبِ الثُّورَى يَهُفُّو إِلَى السُّحبِ يَنْبُوعُ فضلك أَنْ يَرُويٰ الظَّمَا ءَ فَأَنَّا ظَامَ وَمَالِي سِوَاكَ اليَوْم مِن أَرْب يًا أَخْمَد الْخَلْقِ سَلْسَلَ لَى عَصَارَتُهُ هَبُ لِيَ وَلُو قَطُرَةً مِمَّا تَجُودُ بِهِ فعل اطفی بها قلبی من اللهب رَوَافِدُ الْخَيرِ مِنْ سلسالك الدمحجي فَمِنهٔ يَستنبط العرفان حيث به مِن المُعارِفِ مَايَرُوِي التَّعطش بِي تُل لِلْعَطَاشِي رَوَوامِنهُ فِانَّ بهِ فَيضٌ مِنَ العِلْمِ وَالْإِيْمَانِ وَالْآدَبُ فَديت عرفانكَ العذب أشهى وَعِزَّةُ اتبناها مدى الحقب إِن افتَدَبِهِ وَاسْتَجلَّىَ اَبَاءً فَقَد فِدَاءً فِي مَوَاقِفِ العِرفَان كُلِّ أبي

رواد ایس آپ کے عرفان زلال کا تشد ہوں۔ میں شکار کی تلاش "میرے مولا! میں آپ کے عرفان زلال کا تشد ہوں۔ میں شکار کی تلاش میں ایسے ہوں جیسے خشک اور پیاسی زمین ابر باراں کی آرزوکرتی ہے۔ اگر آپ کے علم ودانش کا چشمہ تشند لب کوسیراب کرتا ہے تو میں پیاسا ہوں ازر آپ کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

اس میں سے ایک قطرہ تناوت مندانہ طور پر مجھے عطا فرما، یہ آپ کی

می جہاردہ معصوص ی کے مناقب وفضائل منظم ومرتب کیے ہیں۔ اگر چقلم میں اتن سکت نہیں ہے کہ ان کے مناقب وفضائل کا احاط کر سکے۔

ببرحال الله تعالى كى مدداور بهاري آقا ومولا امام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ( ن پراوران کے آباؤ اجداد پر لاکھور) درود جول ) ان کے طفیل کتاب "القطرة" کی دوسری بلدشروع کردی ہے۔

مقدمهمولف

اى دل! فضائل اسد الله طاعت است مدح على وآل شيدان عبادتست بودن به ذکر حیدر کرار یك نفس حقا که در مقابل صد سال طاعت است " اے ول! اسد الله الغالب على بن الى طالب كے فضائل بيان كرنا خدا كي اطاعت بي- على اورآل على عليهم السلام كن مدح وفضيلت سننا عين عیادت ہے۔

سب تعریفیں اس خدا کی شایان شان میں جس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے اولیا، کی شناخت کروائی ۔جس نے بھی ان کو پہچانا ،اس نے خدا کو پہچان لیا اور جو ان ہستیوں کی شناخت سے محروم رہا در حقیقت وہ خدا کی شناخت سے بہرہ رہا۔ جس کسی نے بھی ان کے دامن پاک میں پناہ لی ، اس نے خدا کی ذات اقدس کو اپنی پناہ گاہ بنایا ۔جس نے بھی ان سے دوری اختیار کی ، وہ در حقیقت خدا سے دور ہوا۔

حیدر کرار کے ذکر میں ایک سانس کے برابر وقت گزارنا سوسال کی اطاعت وفرما نبرداری کے مساوی ہے' ب حدوصاب درود وسلام مور اشرف الانبياء حضرت محمصطفا ، آب كي آل اطہار ، دوستوں اور دوستوں کے دوستوں پر۔

اول سے لے کرآج تک اورآج سے لے کرتا قیام قیامت آپ کے دشمنوں پر معرفت اہل بیت کی وعوت کا فائدہ

حسن بن ذكروان فارى كبتا ہے كہ يل في امير المونين على عليه السلام سے سنا

مَا مِنْ عَبْدٍ يُوشِدُ عَبدًا وَيَدُلُّ عَلَى مَعرِفَةِ أَهلِ بيتي اللَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيهِ مَلَكًا يَومَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَحْمِلُهُ عَلَى جَنَا حِهِ حَتَّى يَقِفَ فِي الْمَوقِفِ ثُمَّ يُنَادِي مُنَا دٍ مَن كَانَ يَعرِثُ هَذَا فَلْيَأْتِهِ-قَالَ فَيَجْتَمِعُ الِيهِ مَعَارِفُهُ مُثُمَّ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ : أَكْسُوا كُلَّ وَاحِدٍ

الل علم ودانش کے ادنی سے خدمت گاراحمہ بن رضی الدین متنبط (جس نے امام ہے کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا کا ارشاد ہے: المتقین امیرالمومنین علیه السلام کے حرم میں پناہ حاصل کی ) فرماتے ہیں: کتاب'' القطرہ'' کی مہلی جلد کمل کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے مناقب وفضائل کے بارے میں بہت ہی انتهائی خوبصورت روایات میری نظرے گذری تو بعض اہل علم اور فقها حضرات نے خواہش ظاہر کی کدان روایات کو کتابی صورت میں مرتب کر کے کتاب القطرہ کی دوسری جلد قرار دوں۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلی جلد کی طرح دوسری جلد میں

آگ میں جلا دیں اور چکی میں ڈال کر پیس دیں ، یہ میرے لیے کہیں بہتر ہے کہ میرے دل میں آپ یا آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے بارے میں بغض و رشمنی ہو۔

آپ کے بعد میرے بزویک محبُوب ترین وہ مخص ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبّت کرتے ہیں اور دشمن ترین مخص وہ ہے جو آپ کو دوست ندر کھتا ہویا آپ کے اہل بیت اور اصحاب میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔

یا رسول اللہ! آپ اور آپ کے دوستوں کے ساتھ میری اس قدر محبت اور دشمنوں کے ساتھ میری اس قدر محبت اور علاقہ کے ساتھ اس قدر دشمنی ہے (جو بیان کر چکا ہوں) اگر اس مقدار میں میری محبت اور علاقہ مندی قبول کی جائے ، تو خوش نصیب اور سعادت مند ہوں ، اگر اس کے کسی اور عمل کا مجھ سے مطالبہ کیا جائے تو میرے دامن میں کھی جمین جبیں ہے کہ جس پر اعتاد کر سکوں ، میں آپ کے الل بیت اور اصحاب سے محبت کرتا ہوں ، اگر چہ ان کی طرح کے اعمال بجالانے کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا ہوں ،

رسول خدا نے فرمایا:

أبشروا فانَّ المرءَ يوم القيامة مع من احبُّهـ

"میں تہمیں بشارت دیتا ہول، کیونکہ روز قیامت ہر کوئی ای کے ساتھ محشور ہوگا جسے دوست رکھتا ہوگا"

"اے ثوبان! آگرتمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ زمین اور عرش الی کے درمیان ڈھیرلگ جائے ، بیاس محبت اور دوئی کی وجہ سے اس قدر جلدی مث جائیں گے، جس طرح پھر پرسورج پڑنے سے سابی صاف ہو جاتا ہے اور جس طرح پھر سے غروب آ فتاب کے وقت اس کا نور عنائی ہو جاتا ہے اور جس طرح پھر سے غروب آ فتاب کے وقت اس کا نور عنائی ہو جاتا ہے ' (تغیرالم حن عکری صفحہ ۲۰۰۰) مارالانوار جلد کا صفحہ ۱۰۰۰)

سندا جرى كا واقعد ہے كه معاويد عازم جج ہوا ، اس نے ایک تر كھان كوآ لات و وسائل د، كر مدينہ جيجا اور حاكم مدينه كوئكم ديا كه منبر رسول خدا كو اكھاڑ ديا جائے اور اس جيبا منبر شام ميں بنايا جائے۔

جس وقت ان لوگوں نے وہاں سے منبر کو اکھاڑنا چاہا تو سورج کر بن لگ گیا اور زمین تفر تحرانے لگی ، یہ ماجرا دیکھے کروہ رک گئے اور واقعہ معاویہ کو ککھے کر جیجا۔

معادیہ نے جواب میں لکھا کہ میں نے کام کرنے کا مصم ارادہ کیا ہوا ہے للبذا اس کو ہر حال میں انجام دینا ہوگا ، ان لوگوں نے وہ کام دیا ۔ پس رسول خدا کا منبراس مقام پر ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہے۔

محبت ابل بيت كورسول خداكي بشارت

رسول خداً کا علیہ السلام میں مرقوم ہے: رسول خداً کا غلام قوبان ایک دن عرض کرتا ہے:

"میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے رسول خداً! قیامت کب بریا ہوگئی؟"

رسول خداً نے فرمایا: "تم نے قیامت کے لیے کون ی چیز آ مادہ کی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟"

اس نے کہا: " یا رسول اللہ ! میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ اعمال تو انجام نہیں دیے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں " رسول خدا نے فرمایا: " تم پنج برخدا سے کس قدر محبت کرتے ہو؟ " اس نے کہا : " مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو پنج بر بنا کر بھیجا ، میرے دل میں آپ کی محبت اس قدر ہے کہ اگر مجھے تلوار سے مکٹر ہے میرے دل میں آپ کی محبت اس قدر ہے کہ اگر مجھے تلوار سے مکٹر ہے کہ کردیں ، آری سے چیر پھاڑ دیں ، تیجی سے ریزہ ریزہ کردیں ، مجھے

(۷۸۵\_۲۲) روایت میں مذکور ہے۔

لمّا خلق الله مُحمّدً الله سراجاً منيرًا اشرق نوره حتى ملأ العمق الأكبر يعنى به عالم الامكان-

"جب الله تعالى في محمر كنوركوروش جراغ كى ما ندخلق كيا تواس نوركى

چك نے بورے عالم إمكان كوا بن لپيك ميں لے ليا"

ای مطلب کواشعار میں یوں بیان کیا گیا ہے

وقد كان مجلى الذّات نور محمدً عليه سلام الله فى كل لحظة وقد فتق الله المهيمن نورة

ليظهر كل اسم و كل حقيقة

وجلى صفات الله روح محمدً

وكان به ارواح كل البريّة

"در حقیقت نور محمرگواس ذات نے جلوہ عطا کیا ہے، ہر لحظمان پر خدا کا سلام ہو۔

مج بات تویہ ہے کہ اللہ تعالی جوشاہد و ممہبان ہے اس نے ان کے نور کو

پھیلایا تاکہ ہرنشانی اور ہرحقیقت کواس کے ذریعے ظام کرے۔

حضرت محمل روح نے صفات خدا کوجلوہ عطا کیا ،تمام موجودات کی

ارواح انہیں کے روح کے صدقے میں ہیں'

آیہ اُدخُلو الباب سُجدای تفیرس عسری سے

(۲۸۷\_۲۹) آپیکریمہ:

وَإِذ قُلْنَا ادخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيّةَ فَكُلُوا مِنهَا حَيث شِنتُم رَغَدًا وَادخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُو احِطَّةٌ نَغفِر لَكُم خَطَايًا كُمُ وَ صرف خدا کی ذات تھی اوراس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالی نے ماکان اور نور الانوار کو پیدا کیا ، تمام انوار نے اس سے نور حاصل کیا ، اور اپنے نور (جس سے تمام انوار نے نور حاصل کیا ) کوان انوار میں جاری کیا۔

وهو النّور الّذِي خلق منه محمدًا وعلياً عليهما السلام فلم يزالا نورين الاولين ، اذلاشئ كوّن قبلهافلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الاصلاب اطاهر حتى اذا افترقا في اطهر طاهرين ، في عبدالله و ابي عبدالله.

"بيدونى نور ب جس م محمد وعلى عليجا السلام كوطل فرمايا، پس محمد وعلى عليجا السلام ايسه دونور بين جوسب سے پہلے تھے كيونكدان سے قبل كوئى بھى چيز موجود نتھى -بيددونوں بزرگ بستيوں كا نور باہم پاك و پاكيزه صليوں ميں رہا ہے پھر بيد

دونون نوردو باكيزه ترين صليون يعنى عبداللداور ابوطالبٌ مين آكر جلا موسيَّ

مولف کہتا ہے یہ فرمان کہ اس وقت کوئی چیز پیدائیس ہوئی اس سے مرادیہ ہے کہ مکنات میں سے کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی۔ گویا کان ، قبل و قال کی مانند مصدر بمطی کائن یعنی فاعل استعال ہوا ہے۔ شایدنور الانوار سے مراد محمصطفی کا نورہو، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ارواح خلائق کوعلوم ، کمالات ، ہدایات اور معارف سے روشناس کروایا ، بلکہ انہی کی ذات موجودات کی تخلیق کے لیے علت نمائی ہے۔

یہ جو کہا کہ اپنا نور نور الانوار میں جاری کیا، اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی ذات مقدس نے اپنا نور ان پر جاری کیا ۔ پس سب سے پہلے نور الانوار کو خات کیا اور اس کو اپنے نور سے نور انی کیا ۔ یہ جو کہا کہ ان سے قبل کوئی چیز موجود نہیں تھیں اس سے مرادیہ ہے کہ جو چیزیں ان کے نور سے پیدا کی گئی ہیں ان سے قبل یہ چیزیں نہیں تھیں ارواح موجودات روح محمد کے فیل ہیں ا

میں ہے اور ان کی ولایت پر ہمارا اعزاد ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے مناہوں کی بخشش کا سبب بیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

" نعفر لکم خطایاکم " یہ کام کرنے ہے ہم تمہارے تمام گذشتہ گناہ معاف کردیں گے اور ان کے آثار تک ختم کریں گے" وسَنزِیْدُ اللّٰمُحسِنِیْنَ " نیک لوگوں کواس کا اجر بہت عطا کریں گے"

کتاب خدا محمر و آل کی میراث

(۱۸۵۱-۷۰) كتاب "تغير فرات" شي تحرير كرتے بين كه احمد بن عتاب كتے بين دمرت امام محمد باقر عليه السلام اپنے پدر برگوار سے نقل كرتے بين كه آپ نے فرمايا:

ما بعث الله نبياً الله اعطاد من العلم بعضه ،ماخلا النتي قانه
اعطاد من العلم كله

"الله تعالى نے كى بھى نى كو طلق نہيں فرمايا مريك اسے علم كا كھے حصة عطا فرمايا ، سوائے نى اكرم كے كيونك أنہيں پورے كا پوراعلم عطا كيا ہے"
نى اكرم كے بارے ميں فرمايا" قبيا فالكل شيئ" (سور قبل آيہ ٩٨)
ايك اور مقام پر فرمايا:

وَ كَتَبُناً لَهُ فِي الْالْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْ- (سوره اعراف آيه ١٢٥) "جم نے الواح میں سب کھان کے ليے لکھ دیا ہے"

آصف بن برخیا کے بارے میں فرمایا:

الَّذِي عِنْدَةُ عِلِمٌ مِنَ الكِتَابِ - (سورةُ لِل آيه،١٣)

" وہ جس کے پاس کتاب کا پھیلم ہے" بینبیں فرمایا کہ جس کے پاس پوری "کتاب کاعلم ہے، بلکہ بیفرمایا جس کے پاس کتاب کا پھیلم ہے لیکن پیغیراسلام حضرت محمد سَنَزِيدُا لمُحسِنينَ - (موره بقره آيه ۵۸)

رد اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قربید میں داخل ہو جاؤ اور جہال چا ہواطمینان سے کھاؤ اور دروازے سے مجدہ کرتے ہوئے اور حلت کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ ہم تمہاری خطا کیں معاف کرویں گے اور ہم نیک مل کرنے والوں کی جزامیں اضافہ کردیتے ہیں''

تعنی کہو:

ان سجود نالله تعالى تعظيمًا لمتال محمّد و عليّ عليهما السلام و اعتقاد نا لولايها حطّة لذنوبنا و محولسيسا تنا - " ب شك ماراخدا كى بارگاه مين مجده كرنا محمّ وعلى عليها السلام كى تعظيم

زین کا کوئی پید تھا، جو انہیں اپنے کا ندھوں پر اٹھائے ہوئی تھی ۔ کیونکہ رسول خدانے اپنوں اور بریگانوں سب کوخدا کی طرف ہدایت فرمائی ۔

اس دوران ایک ایما مخف ان کے پاس آیا، جس کی آواز تو سنائی وے رہی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آرہا تھا، اس نے کہا:

'' خاندان رسول خداً پراللہ کے درود وسلام اور رحمات و برکات ہوں، خدا وند متعال کے موتے ہوئے ہر مصیبت کو قمل کیا جا سکتا ہے اور ہم قتم کے فقدان کا جبران ہوسکتا ہے''

اس کے بعد درج ذیل آیت تلاوت فرمائی:

كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِكَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَ فَونَ أُجُورَ كُم يَومَ الْقِيَامَةِ فَمَنُ رُحُوزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الِاَّ مَتَاعُ الْفُرُورِ۔(سوره آلعران آیہ ۱۷۵)

" ہر جان کوموت کا ذاکقہ چھکنا ہے اور قیامت کے دن تم کوتہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گے پس جوشف آتش جہتم سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہوگیا اور بیزندگانی ونیا صرف دھوکے کی جگہ ہے"

'' بے شک اللہ تعالی نے آپ کو منتخب کرلیا ، آپ کو بزرگی عطا فرمائی ، پاک و

پاکیزہ کیا، اپنے پیغیبر کے خاندان سے قرار دیا، اپناعلم آپ کے حوالے کیا اپنی کتاب آپ

کے لیے میراث قرار دی ، آپ کو اپنا علم کا فزانہ اور اپنی عزت کا روشن مینارہ قرار دیا ، نیز

آپ کو اپنے نور سے تشیہ دی ہے۔ آپ کو لفزش سے محفوظ اور فتنہ و فساد سے مامون رکھا ،

پس اللہ تعالی آپ کی دل داری کرتا ہے، لہذا مطمئن رہیں ، کیوں کہ اللہ تعالی نے آپ پر
اپنی رحمت کی بارش بندنیس کی اور نہ ہی اپنی نعمتوں کا نزول روکا ہے۔

کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

ثُمَّ أورَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَلَقَ بن عِبَادِنا - (سوره فاطرآبي٣) " كجربم ني بدكتاب اليخ برازيده بندول كوبطور ميراث عطاكى" آب في فرمايا:

" اس سے مراد تمام کتاب کا علم ہے۔ اس آید کریمہ میں جو برگزیدہ فائدان کاذکر ہواہے وہ ہم ہیں"

پنجبرخداً کی بارگاه رب العزت پس بیدعا کرناکه " رَبِّ ذِ فَنِی عِلْماً " " پروردگارمبرے علم میں اضافہ فرما" (سورہ طرآبیہ ۱۱۱)

ال سمراد " فهى الزيادة التى عندنا من العلم الدّى لم يكن عند احدٍ مِن الانبياء والاوصياء ولا ذرية الانبياء غيرنا، فهذا العلم علمنا المنايا و البلايا وفصل الخطاب "هــــ

(تغیر فرات صغی ۱۳۵ ، بعاد الانوار ۲۹ صغی ۱۳۳ ، بغیر بر بان جلد ۲ صغی ۳۹ ، بند وی اضافہ ۴ می بید وی اضافہ ہے جو ہمارے ملاوہ دوسرے انبیاء واوصیا اور ان کی ذریت میں سے کسی کے پاس نہیں ہے ۔ پس موت ، بلاؤں اور فصل الخطاب لیعن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کاعلم ہمارے پاس ہے '

رسول خداً کی رحلت پراللد کی طرف سے پیغام تعزیت

(۷۸۸۔۷۱) کتاب شریف کافی میں لکھتے ہیں: ایک فخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

جب رسول خدانے رحلت فرمائی تو وہ رات اہل بیت السلام پر انتہائی سخت گذری غم واثدو ہ کی وجہ سے آئییں نہ تو آسان کی خبر تھی جو ان کے سرول پر سائبان تھا اور نہ ہی

چھوڑا۔ اس کے بادجود اگر کوئی جائل رہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت كرے، يا أكر فراموش كرديتايا الكاركرتا ب يا بعولے بن كا اظهاركرتا ب تو اس کا حماب کتاب خدا کے حوالے ہے، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، آپ سب کوخدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ پر درود وسلام ہو۔

راوی کہتا ہے: میں نے حضرت امام محد باقر علیه السلام کی خدمت میں عض کیا: "در بيسليت ودل داري س ي طرف سے ي مي تقي ؟"

امام عليه السلام نے فرمایا:

" خدا كى طرف سئ" (اكافى جلد اصغه ٢٢٥ ، بحار الانوار جلد٢٢ صغيه ٢٢٥)

#### شان سيغبر مين قصيده

كتاب كے اس حصة ك آخر ميں دومطالب كوذكركرنا ضروري سجھتا ہوں۔ يبلا مطلب قصیدہ ہمزیہ ہے، جے ابوعبداللہ محسعیدولات (بوصری) نے لکھا ہے، البتہ بیقصیدہ زیادہ طولانی ہے، ہم نے اس کے آخری کھاشعار حذف کردیتے ہیں۔ بیقسیدہ پنیمبراسلام حفرت محمر کی شان میں لکھا گیا ہے۔

#### اشعار کا ترجمه

- (اے محد!) تمام پیفیروں میں سے کوئی بھی پیفیر آپ کے مقام ومنزلت تک كيسے بینج سكتا ہے، اے وہ آسان جس كى بلندى تك كوئى نہيں بینج سكتا؟
- ندصرف سيكهوه آپ كے مقام ومرتبه تك نہيں بن كے ما بكد آب كے مقام والا اوران کے مرتبہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔
- دوسرے انبیاء لوگوں کے درمیان آپ کا عکس تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یانی ستاروں کومنعکس کرتا ہے۔

فانتم اهل الله عزّوجلّ الَّذين بهم تمت النَّعمةُ واجتمعت الفرقة، وائتلعف الكلمة ، و انتم اوليآوهٔ ، فَمن تولَّاكم فاز ، ومن ظلم حُقَّكم زاهق ، مودّ تكم من الله واجبةٌ في كتاب على عبادة المؤمنين ـ

" پس آپ اہل خدا ہیں، پس آپ اولیاء خدا بی ہیں جس کی وجہ سے نعتیں تمام ہوئیں ، باہمی یکا نکت وجود میں آئی اور اختلافات ختم ہوئے، جوكوئى آب سے محبت كرتا ہے وہ كامياب ہے اور جس نے آپ برظلم و ستم كيا وه برباد و بلاك موجائے گا۔الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اپنے مومن بندوں پرآپ کی محبت فرض قرار دی ہے'۔

علاوہ ازیں اللہ تعالی جب بھی آپ کی مد دکرنا جاہے وہ اس پر قادر ہے پن آپ ہرکام پرصبرو کھیلابائی سے کام اور کوئلہ ہرکام کا انجام اور اس کی انتها خدا کی طرف سے ہے۔

فائتم الامانة المستودعة، ولكم المودة الواجبة ، والطَّاعة المفروضة ، وقد قبض رسول الله و قداكمل يكم الدين ، ويّبن لكم سبيل المخرج ، فلم يترك لجاهل حجّة، فمن جهل او تجاهل اور انکراونسی او تناسی فعلی الله حسابه، واللَّه من وَّراء حواثجكم ، واستود عكم اللَّه والسلام

" پس آپ ایس امانت ہیں جوسپرد کی گی ، آپ سے دوئی رکھنا لوگوں ہر واجب ہے اور آپ کی اطاعت کرنا ان بر فرض ہے۔ رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا میکے ہیں درحالانکہ دین کمل کر کیکے ، نجات کا راستہ تہارے لیے آشکار کر بھے اور کسی بھی نادان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں

اے رسول خدا!) آپ پر فضیلت و برتری کا چراغ فیروزاں ہے، جتنی بھی روشنیال موجود ہیں وہ آپ کے انوار درخثال کا برتو ہیں۔

ت عالم غیب کے علوم کے مالک آپ ہیں، حالانکہ حضرت آ دم علیہ السلام نے نقط آپ ہیں۔ آپ کے اساء مبارکہ سے استفادہ کیا ہے۔

ختیقت ہستی میں سے صرف آپ کے لیے پاک و پاکیزہ ماؤں اور باپوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔

پیغیروں کی پیغیری کے دوران کوئی ایسا زمانہ نہیں گذراجس میں انہوں نے اپنی کشت کو آپ کے آنے کی خوش خبری نہ سنائی ہو۔

اس جہان ہتی کا آغاز آپ سے ہوا، آپ اپنے بزرگوار اجداد کے ذریعے جہان ہتی پر قدم رنجا ہوئے۔

ہے آپ کا بلندو بالانب دیکھ کر یول گمان ہوتا ہے جیسے ستارے آسان کے وسط میں ستارہ جوزا ایبا ستارہ ہے جو ستارہ جوزا ایبا ستارہ ہے جو آسان کے وسط میں متعقر ہے) (مترجم)

کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ سروری وافتار کے ہار میں ایسا کو ہر بے بہا ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی

ہے آب کا درخشندہ چرہ آفآب عالمتاب کی طرح ایبا چکا ، کہ آپ کی آمد سے تاریک شب روشن ہوگئ۔

ا تا انداز بین مواد الی شب میلادالی شب تھی کہ جس کے دن کا آغاز انتہائی پرمسرت انداز بین مواد

ال رات بشارت دين والمسلسل خوش خرى دية رب كدا وكوا محمد ونيا رتشريف

لا چکے میں البذاایک دوسرے کوتمریک وتہنیت کہنا مناسب ہے۔

اس رات آتش كدے شندے پڑھے ، ان لوگول نے آتش كدے خاموش ہونے كى ديدے اپنے دن كا آغاز مصائب ومشكلات سے كيا۔

جسرات اہل فارس کے چشموں کا بانی اتر گیا، کیاان کے آتش کدوں کی آگ ای بانی الر گیاء کیاان کے آتش کدوں کی آگ ای بانی الم

کے سیابیا مولود ہے جس کے طلوع ہونے سے کفر کے ماتھے پر ذلت وخواری اور بے چارگی و ایک اور بے چارگی و ایک دی تابودی قم ہوگئی۔

پن حضرت آمنه علیها السلام کوه فضیلت مبارک موجوال مولود مسعود کی وجه سے حضرت حوال موجوال موجوال موجوات و مشرف کا موجب بن -

عد ب حد ب واعلیها السلام نے کون سافرزند پیدا کیا؟ ورحالانکد حضرت آمند علیها السلام نے جو (مصطفی ) کواپی دیم میں اٹھائے رکھا اور آئیس دنیا ٹیل الیا۔

ہے ہوں نے اپنی قوم کوابیا فرزندعطا کیا جوحفرت مریم عذرا طیباالسلام کے فرزندے بہتر وافضل تھا جوانبوں نے ان سے قبل پیدا کیا تھا۔

جب ان کے ہاں یہ مولود پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آئیس مبارک باددی اور جمیز ہے جسی اس کے ہاں میں مولود پیدا ہوئے تو

کے مولود مبارک نے زاورت کے بعد اپنا سر بلند کیا ، یہ ضدا کی بزرگی ،عظمہ او سر بلندی کی کی مطلب اور سر بلندی کی کلم ف اشارہ تھا۔

- ان کی آئیسی آسان کی طرف تھیں اور اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے، یہ چیز اس کی سرباندی اور منزلت والا کی طرف اشارہ ہے۔
  - تلاول کی روشی نے ان کا استقبال کیا، اس طرح سے نورسے ہرجگہ روش ومنور ہوگی۔
- کے کم سرزین بطحار تھے آہوں کے اور جن کے گھر سرزین بطحار تھے آہوں کے اور جن کے گھر سرزین بطحار تھے آہوں کے انہو
- انبیس دودھ پلانے سے ایسے ایسے حیران کن مجزات ظاہر ہوئے جو کسی سے بھی ڈھکے سے بھی ڈھکے سے بھی اور سے بھی بھی اور سے بھی ا
- ال وقت دودھ پلانے والی عور تیں بنتیم ہونے کی وجہ سے آئیس قبول کرنے پر تیار نہ تھیں ،وہ کہ کہتی تھیں ال بنتیم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
- کے برجی، درحالانکہ ان کی فراندان سعد کی ایک خاتون آگے برجی، درحالانکہ ان کی زبوں حالی اورغربت کا بیرے الم تھا کہ کسی نے بھی اپنا بچہ دورہ پلانے کے لیے آئیس نہیں دیا۔
- انہوں نے اس مبارک بچہ کودودھ پالیاء اس کی وجہ سے دہ خوداوران کے بچے بھیڑ بکریوں کے دودھ سے سیراب ہوئے۔
- می کے وقت بھوک کی وجہ سے ان کے شکم کر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، لیکن شام کے وقت جیسا کہ انہوں سے اس مولود کو اپنی تحویل میں لیا تو فقر وفاقہ ان کے گھر سے رخصت ہوگیا۔
- جس وقت سے پیغیر اکرم نے ان کا دودھ پیا ، ان کی زندگی بابرکت اور تعمتوں سے مالا مال ہوگئی۔
  - ا بی عظیم نعت کس قدراچھی ہے، جس کا اجروثواب برابر دیا گیا۔
- الله تعالى لوگول كوكسى نيك اورخوش بخت فخف كى خدمت كاتهم ديتا ہے تو وہ ممام كاتهم ديتا ہے تو وہ ممام كاتهم ديتا ہے تو وہ ممام كاتها م خوش حال وخوش بخت ہوجاتے ہیں۔

- ہاں! بیدالیا نے ہے جس سے بہت زیادہ خوشے نکلتے ہیں اور اس کے پنوں سے ناتوان لوگ شرف و ہزرگی کی منزل یا لیتے ہیں۔
- کے حلیمہ سعدیدان کا دودھ چھڑوانے کے بعد انہیں ان کے جد بزرگوار کے پاس لے آئیں اور ان کا دودھ چھڑوانے کے بارے میں کئی حکایات نقل کیں۔
- کیونکہ اس وقت خدا کے فرشتوں نے اس مولود مبارک کے گردیوں گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ علیمہ سعدید نے بیر خیال کیا کہ وہ اس مولود مبارک کے ساتھ ہیں۔
- نیغیراکرم کے ان کی مسرت وشاد مانی کومسوس کیا ، اس خوشی سے ان کے وجود میں حرارت پیدا ہوئی جس وجہ سے ان کارچود مبارک گرم ہوگیا۔
- طیمداس خوبصورت بچے سے بڑی مشکل اور ناراحتی کے ساتھ جدا ہوئیں کیونکہ جب تک میمولودمبارک ان کے ساتھ رہا، وہ بھی مخرون ومغموم نہ ہوئیں۔
- الله تعالی نے جب انہیں پیغیری پرمبعوث کیا تو ان کی تکہبانی کے کئی شہاب نازل فرمائے ، جوان کا اطراف سے احاطہ کیے ہوئے تھے۔
- ک تاکہ وہ جنول کو استراق سمع اور تجسس سے روکیس اور انہیں اس طرح سے دور کھکا تا ہے۔ کریں جیسے گلہ بان بھیڑیوں کو گلے سے دور بھگا تا ہے۔
- ال بناء پرآیات اور علامات وی (جوزوال پذیز نیس) نے جادوثونے کی علامات کوشم کردیا۔
- خطرت خدیج علیها السلام نے ان کا اس حال میں دیدار کیا کہ وہ عفت و حیا اور تھوی دیر ہیرگاری جیسی صفات حمیدہ سے مزین تھے۔
- جس وفت وہ حضرت خدیجہ علیہا السلام کو دیکھنے کے لیے مجئے تو ابرا ان کے اوپر سایہ کیے موئے تھے۔ ب
- ا وہ احادیث جورسول خدا کی بعثت کو بیان کرتی ہیں ان کے پورا ہونے کا وقت

### الل بيت (صنوم) الله الل بيت (صنوم) الله الله الله بيت ال

حق آ جائے تو ہرتم کا نزاع وجدال رخت سفر بائدھ لیتا ہے۔

- کہ ہدایت وہی ہے جو تیری طرف سے ہوتی ہے جو تیری طرف سے ہوتی ہے ، آپ کی آیات اور نشانیاں الیا نور ہیں کہ جس کے ذریعے تو جے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔
- کی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض غیر عاقل لوگوں کو ایسی چیز کا الہام ہوتا ہے، جے صاحب عقل وخردلوگ سجھنے سے قاصر ہیں۔
- جس وقت اصناب فیل خانہ خدا کو گرانے کے لیے آئے تو ہاتھی آگے بڑھنے سے
  رک گئے ، جبکہ اصحاب فیل نہ سمجھ سکے اور ان کی ہوشیاری و چالا کی نے انہیں کوئی
  فائدہ نہیں پہنچایا۔
- اور بعض اوقات جمادات اور ب جان اشیاء نے بڑی فصیح زبان میں گفتگو کی اور بخش کوئی کی کہنا می گرامی فصحاء اسے بیان کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔
- انس رکھتے ہول لیکن لوگول نے ان برظلم وستم کیا۔ انس رکھتے ہول لیکن لوگول نے ان برظلم وستم کیا۔
- کے ان کا فراق برداشت کرلیا، درحالاتکہ درخت کا تند آنخضرت کی جدائی برداشت نہ کرسکا اور ان لوگوں نے آئیس اپنے آپ سنت دور کیا، لیکن غرباء کے دلوں میں ان کی مہر ومجت بیٹے چکی تھی۔
- ان لوگوں نے انہیں اپنی سرزمین سے تکال دیا ، انہوں نے غار میں بناہ فی اور پہر ہے ہوں ہے اور پیر بناہ فی اور پیا
- کے محکبوت نے جالا بن کران کی حفاظت کی ءالیمی حفاظت جس کی نبوتر میں طاقت و تو تو نبیس تھی۔ قوت نبیس تھی۔

#### الله يق (صنه من الله يق (صنه من الله يق (صنه من الله يق الله ي الله يقا عام -

- ہے حصرت خد بجہ علیہا السلام نے انہیں از دواج کے لیے پیش نہاد کی ، کس قدر اچھا ہے ۔ پہنے کہ نیک لوگ اپنی اس آرز دکو یا لیتے ہیں۔
- السلام كريس تف كه جرئيل آنخضرت كى زيارت كے اللہ السلام كريس تف كه جرئيل آنخضرت كى زيارت كے اللہ آيا، درحقيقت ان امور ميں خردمندوں كے ليے غور وفكر كى منزل ہے۔
- ☆ حفرت فدیجه علیها السلام کے گھر میں تھے کہ جبر کیل آنخضرت کی زیارت کے لیے آیا، درحقیقت ان امور میں خردمندوں کے لیے غور وفکر کی منزل ہے۔
- رسول خداً پر وی الی تازل ہور ہی تھی کہ آپ نے اپنے اوپر چا در اوڑھی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے اوپر چا در اوڑھی ہوئی تھی حضرت خد یجہ نے ان کے چہرہ اقدس سے چا در بٹائی تا کہ دیکھیں کہ وی اللی دریافت کر رہے ہیں یاعالم بے ہوثی میں ہیں؟
- لا جب انہوں نے آنخفرت کے چرے سے جادر بٹانی جابی تو حفرت جرکیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے پنہاں ہو گئے اور آپ نے دوبارہ ان کے چرو اقدس پرجادر ڈال دی۔
- اس بناء پر حضرت خدیجه علیها السلام مجھ گئیں کہ بیدوی خزانداور نایاب چیز ہے جس کی تلاش میں وہ تھیں ۔
- اس کے بعد رسول خدا اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دی، یہاس وقت کی بات ہے جب کفار انتہائی مضبوط تھے انہوں نے اس وقت کی بات ہے جب کفار انتہائی مضبوط تھے انہوں نے اس وقت کو تھے کہا ہے۔
- دہ لوگ ایسی امت تھے جن کے دلوں میں کفر کی مہریں گئی ہوئی تھیں اور ممراہی ہے ان کے بورے وجود میں اپنی جڑیں پھیلا رکھی تھیں۔
- ا بی آ کھوں سے ان کے مجزات دیکھے اور راہ تق کے راہی ہے، جب

- کرنے والوں کا شک وتر دیدایے آشکار ہو گیا جیسے پانی کے اوپر جھاگ اور میل کچیل ظاہر ہوتی ہے۔
- ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی ، اگر چد اہل کفر نے ان کی سخت کالفت کی اوران کی اہانت کی ۔
- انہوں نے لوگوں کو خدا کی تو حید کی طرف راہنمائی فرمائی کہ لوگوں کو خدا تک پہنچانے کا یکی روشن راستہ ہے۔
- خدا کی طرف سے انہیں جونری اور رحت عطا کی گئی ، اس کی وجہ سے بخت ترین پڑھئے۔ پھر بھی ان کے سامنے زم پڑھئے۔
- پس اس کے بعد زمین اور نیلگوں آسان نے ان کی دعوت کی ، ان کی مدد کی اور ان کوکامیا بی بطور مدید پیش کی ۔
  ان کوکامیا بی بطور مدید پیش کی ۔
- ای وسلمے اصل عربوں نے نادانی وجہالت کے باوجودان کی اطاعت کی۔
- محم مصطفی پرمسلس آیات الی نازل ہوتی رہیں، اس طرح سے کہ انہوں نے تمام دنیا کواپی لیسٹ میں لے لیا۔
- ہ جس وقت وہ کتاب خدا سے آیات الی کی تلادت فرماتے تو فرشتے ان کی جات کرتے۔
- انبیں منخروں کے شر سے محفوظ رکھتے ، بہن ہی قویس تھیں جنہوں نے آپ کا ذات اڑایا۔
  - 🖈 تیفیبرخدائے بارگاہ الی میں ان پرلعنت بھیجی تا کہ ظالم وستم کرنا بود ہوجا کیں۔
- کم ده پانچ افراد جوآ تخضرت کواذیت کرتے تھان میں پھیمرض کی وجہ سے بیار پڑ کے اور پھموت کے مند میں چلے گئے۔
- الله المودين مطلب الى مصيبت مين مبتلا مواكه اكروه تمام مخلوقات برنازل موتى

#### الله يد (مدس من الله يد (مدس عن الله يد الله

- کے ان آئھول سے او بھل ہو گئے، درحلانکہ ان کی آئھول کے سامنے تھے، لیے فاہر و بظاہر ہونے کے باوجو دخفی و پوشیدہ تھے۔
- اس طرح سے جب حفرت محمد مطافی مدیند کے نزدیک پہنچے تو ادھرسے شہر مکد کے دیار کا شوق ہوا۔
- جنوں نے ان کی مدح سرائی میں الی آ وازیں تکالیس کہ انسان ان کی آ وازیں کے سن کر وجدوسرور میں آگئے۔
- ا سراقہ نے آپ کے پاؤں کے نشانات الاش کر لیے، لیکن ہے آب و گیاہ سر اللہ دیا ہے۔ ایک کے نشانات الاش کر لیے، لیکن ہے آب و گیاہ سر دین نے اسے غرق کرلیا۔
- اس سرزین نے جب اسے باہر اگلاتو اس مخف نے آنخضرت کو ایسے پکارا، جیسے کوئی غرق شدہ نجات حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے۔
- اس کے بعد پیغیر اکرم کے اس سرزمین کو انتہائی سرعت سے مطے کیا ، ان کے پاس ان آسانوں کی طرف سیر کرنے کی قوت ہے جوزمین کے اوپر ہیں۔
- پس اس رات کی تعریف و توصیف بیان کروجس رات میں منتخب شدہ پیمبر براق برسوار ہوئے۔
- اس کے ذریعے وہ بلند یوں پر گئے اور قاب قوسین کی منزل پر پہنچے جو سیادت و برگئے کی علامت تھی۔
- ہے سے ایسے مقامات ہیں جہاں تک آرزوکرنے والے نہیں پہنچ سکتے الیکی آرزوکرنے ہے اللہ میشہ مایوں وناامیدرجتے ہیں۔
- جب رسول خداً زمین پرواپس آئے تو شکرانے کے طور پرلوگوں کو وہ نعتیں عطا فرمائیں جو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کوعطا کی تنئیں۔
- ا پ نے لوگوں کو بیر مجزہ دریکھا یا اور قاطعیت کے ساتھ بیان فرمایا، پس یقین نہ

- ہے ہے گمان نہ کرو کہ جب ان لوگول نے آنخضرت کی شان میں ہے ادبی کی تو پیغمبر کی شان میں ہے ادبی کی تو پیغمبر کی طرف سے بھی ان پر کوئی ستم ہوا ہو۔
- ﷺ پیفیبرول کاحسن مسائل ہے بھی واسطہ پڑا، چاہے وہ بھی وتحق ہویا رفاہ آسائش، سب کے سب قابل ستائش اور پہندیدہ ہیں۔
- 🖈 كيونكه أكرسونے كوآگ سے كوئى نقصان پنچتا تواسے مرگز كوئى بھى آم كى ميں ندۋاتا۔
- ہبت سے ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ پنجبر ضداً کو اذبت دینے کے درپے رہے لیکن خداوند متعال مانع ہوا، اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جوالیا کرنا جائے تھے
- اس دفت جب وہ تنہا تھے انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی ، یہ دعوت ہے دعوت دی ، یہ دعوت دی ہے۔
- کا سیمال تک ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ آنخضرت گونل کردیا جائے ،کیکن ان کی تلوار نے ان کا ساتھ شددیا اس طرح سے سکون ملیث آیا۔
- جب ابوجہل آنخضرت کواذیت دینا چاہتا تھا تو اس نے ایک ہولا دیکھا جواسے نگل جانا جاہتا تھا۔
- ابوجہل نے خرید و فروش میں ایک فخص کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کا قرض ادانہیں کررہا تھا ، پیغمبر خدا نے اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔
- جس ونت اس نے ویکھا کہ پیغیر اس فخص کی خاطر آئے ہیں تو اس نے مجبور ہو کراس کا قرض ادا کیا۔
- البتہ ابوجہل نے اس سے قبل پینجبر اکرم سے کی ایک معجزات دیکھے تھے ،لیکن ایک معجزات دیکھیے تھے ،لیکن ایک میں ایک فیا شارنہیں ہوگا۔
- نی اکرم کو اذیت کرنے والوں میں سے ایک تمالۃ الحطب تھا، وہ پھر اٹھائے ہوئے موسے بھوکے بھیڑ ہے گا طرح پیٹیبر کی تلاش میں تھا۔

## 

توانبیں ہلاک و برباد کردیتی۔

- اسد بن عبد یغوث پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ اسے موت کا جام گونٹ گونٹ کرکے بلایا گیا۔
- البداے تیر کا ہدف تھہرا کہ اگر وہ بڑے سے بڑے سانپ کو مارا جاتا تو وہ بھی موت کے کھا ف اتر جاتا۔
- ہ عاص کی پیشانی پر ایبا کا ثنا پوست ہوا کہ اس کا حال صرف خداوند قدوس ہی جاتا ہے۔ جانتا ہے۔
- الی کاری ضرب کے سر پر شمشیر کی الی کاری ضرب کلی کداس کا سربدن سے جدا ہوگیا۔
- اس طرح سے زمین ان کے شرسے پاک ہوئی اور ان کے فلی شدہ ہاتھ ازار واذیت دینے سے دک گئے۔
- ایسے پانچ نفر پانچ صحفوں کے مقابلے میں قربان ہوئے، اگر کریم افراد سے ہو سے تھے تو ایسا مقابلہ کریں۔
- ایسے جوان مرد جو نیک کام انجام دینے کے لیے شب وروز اس طرح بیدار ہیں کم کے شب وروز اس طرح بیدار ہیں کم کے خوان مرد جو نیک کام تحریف کریں۔
- ☆ کتنامہم کام تھا جو زمعہ نے ہشام کے بعد انجام دیا، کچ بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ کام کرنے والافخض تھا۔
- 🖈 اس طرح زمير مطعم بن عدى اور ابوالنجترى كون سامهم كام انجام دينا چايت بين-
- انبوں نے اس محیفہ کو پارا پارا کردیا جس میں وشمنوں نے آپس میں گھ جوڑ کا پارا کردیا جس میں وشمنوں نے آپس میں گھ جوڑ کا پکا وعدہ کیا ہوتا تھا۔
- پنجبر خدائے وجی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی اس طرح سے اور بھی بہت کہ اطلاع دی اس طرح سے اور بھی بہت کہ سے ایسے فیبی واقعات پیش آئے جس کے بارے میں آئے ضرت نے مطلع کیا۔

- جس روز سورہ" قبّت" اس کے بارے بیں نازل ہوئی تو غفے کی حالت بیں پنیمبر کے پاس آیا اور کہا کیا کوئی شخص میری طرح احمد کی تو ہین کرتا ہے؟
- وہ جتنا پھرا، پیغمبر کو نہ ویکھ سکا ، بینائی سے محروم آ تکھیں کس طرح سے سورج کو کھیے سکتی ہیں؟
- جب یہودی عورت نے آنخفرت کو کوسفند کے کوشت میں زہر ملا کرمسموم کیا، اس وقت اشقیاء کی طرف سے آنخضرت پرکس قدرمصیبت نازل ہوئی ؟
  - 🖈 پس گوشت کا مکڑا تھم خدا ہے گویا ہوآ اور ان کے راز کوفشا ء کر دیا۔
  - 🛱 چونکہ پیغبراکرم خلق عظیم کے مالک تھے، انہوں نے قصاص کا مطالبہ نہ کیا۔
- جیر جنگ ''ہوازن'' میں انہیں فضیلت عطا کی کیوں کہ اس سے قبل ان کی تربیت انہیں میں ہوئی تھی۔
- جب اسیرول کوآپ کی خدمت میں لایا گیا تو ان میں ایک آپ کی رضائی بہن مختل کے مشائی بہن مختل کہ کا درانہیں اسیر بنالیا۔
- جب اے آنخضرت کی خدمت میں حاضر کیا گیاتو آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا ساوک کیا کہ لوگ یہ بھنے گئے کہ اے آپ کے لیے بطور ہدیدلایا گیا ہے۔
- المرتبہ خواتین اس جب وہ پرائن پر بیٹھ گئی تو عورتوں کی سردار بن گئی ، جبکہ عظیم المرتبہ خواتین اس کے مقابلے میں کنیزیں بن گئیں۔
- ہاں آنخضرت کے اوصاف من اور ان کے معانی سمجھ کر اپنی روح کوشاد کرو، ان کم حقیقت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔
- الله المنظمات کے صفات جو شعر اور نثر کی صورت میں بیان کیے محے انہیں من کر

- ایخ کانوں میں رس کھولیں۔ ایخ کانوں میں رس کھولیں۔
- کے کیونکہ ہراچھی صفت کا آغاز انہی سے ہوتا ہے، تمام اچھی صفات ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کا نتات کا آغاز انہی سے ہوا۔
- وہ ایک بزرگوارہتی ہیں جن کی مسکراہٹ تبسم ہے، راستہ چلنا باوقار طریقے سے ہے۔ ہےاوران کی نیند بہت کم ہے۔
  - ان اخلاق حسنسيم سحرى طرح ب اوران كى زندگى پر شمر باغ كى ماند بـ
- 🖈 ان کا پورا وجود مهر ومحبت ، خرم وعزم ، حدیث و وقار اورعصمت وحیاسے سرشارتھا۔
- وہ اس قدر بزرگوار اور کریم ہیں کہ کسی قتم کی برائی ان کے قلب پاک میں خطور منہیں کرتی ہے۔
  منہیں کرتی ہے۔
- الله تعالی نے انہیں ایک عظیم نعمت سے نواز اسے کہ بڑے بڑے سردار ان کے سامنے حقیر وناچیز ہو گئے۔
- کے آنخضرت کی قوم نے ان کے ساتھ بے وقوفانہ برتاؤ رکھا، لیکن انہوں نے چشم پوشی اور درگذر سے کام لیا، کیونکہ وہ صبر و تشکیبائی کے حامل تھے اور ان کا طریقہ کارچشم پوشی تھی۔
- ان کے علم وحلم نے پوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیا ، کیونکہ وہ ایسا بحر بے کراں ہیں جس میں بھی بھی کی واقع نہیں ہوتی ۔
- ہے تہماری دنیا اس قدر چھوٹی اور بے ارزش ہے کہ جس کی طرف امساک کی نبیت دے سکتے ہیں ، جواس کی عطاہے۔
- کے وجود میں مختل ہے وجود میں مختق ہے، ورواقع وہی خورشید درختال و تابال ہیں۔
- جس وقت وہ آشکار ہوتا ہے تو اس کے نور کا پر تو تمام سائے ختم کر دیتا ہے ، پچ بات تو بیہ ہے کہ وہ سایوں کو ایس چیک وروشنائی عطا کرتا ہے جو ثابت ومتحکم

اس دوران رسول خدائے کھے گفتگو فرمائی۔حضرت علی سن رہے ہیں کہ فرشتوں کو آپ کے بارے میں کہ وصیت فرمائی۔امیر المونین علیہ السلام کریہ فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ فرشتے خدا وند متعال سے فرما رہے ہیں، کہ ہم لحد بھر کے لیے بھی وصی رسول کی مدو کرنے سے خفلت نہیں برتیں گے ،ب شک آپ کے بعد وہی ہمارے مولی ہیں، کیکن آپ کے بعد وہی ہمارے مولی ہیں، کیکن آج کے بعد وہ ہمیں اپنی ظاہری آئی ہے نہیں وکھے کیس گے۔

جب امیر المونین علی علیه السلام کی شہادت واقع ہوئی ،حفرت امام حسن مجتبی اور امام حسن مجتبی اور امام حسین علیما السلام نے واقعہ کا مشاہدہ فرمایا ، انہوں نے پیغیر اسلام کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کی ان امور میں مدد کررہے ہیں جن امور میں امیر المونین حضرت علی علیه السلام کی مدد کی تھی ۔

جس وقت حضرت اما م حسن مليه السلام زہر قاتل سے شهيد ہوئے تو حضرت سيد الشهداء امام حسين عليه السلام نے ہو بہوا نمی واقعات كا مشاہدہ كيا، انہوں نے رسول خداً اور على مرافعا كود كيماكہ وہ فرشتوں كے ہمراہ انہى كاموں ميں مشغول ہيں جو فرشتوں نے آنحضرت كے ليے انجام ديئے تھے۔

جس وقت حفرت امام حسین علیه السلام شهید ہوئے تو حضرت امام سجاد زین الع بدین علیه العام میں وقت حضرت امام حسین علی علیه الع بدین علیه العام اور امام حسن مجتلی علیه السلام اور امام حسن مجتلی علیه السلام اور امام حسن مجتلی علیه السلام کی شہادت کے موقع پر پیش آئے، کہ وہ فرشتوں کی عسل و کفن اور وفن جیسے امور میں مدوکر رہے ہیں۔

جس وفت سيدالساجدين حفرت المام سجاد عليه السلام كى شهادت واقع بموئى توامام محمد باقر عليه السلام نے ان تمام واقعات كا مشاہدہ فرمايا، انہوں نے پنجبراكرم، امبر المومنين عليه السلام حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام اور حضرت امام سيدالشهد اء عليه السلام كوديكھا كه و، تمام امور ميں فرشتوں كى مدوفرمار ہے ہيں۔

جس وقت حضرت امام محمد باقر عليه السلام كي شهادت واقع موئي تو حضرت امام

## 

### حضرت موی کی اُمت محمر میں ہونے کی خواہش

رس کے ساتھ (سم کے ساتھ کی سیال میں تین سلسلہ سندوں کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ حضرت نے اپنے آ باؤ اجداد سے روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں:

ان موسیٰ سال ربّه عزوجلّ فقال: یارب! اجعلنی من امیّد محمد فا وحی الله تعالیٰ إلیه یا موسلی! انّک لا تصلّ الی ذالك - " بشک حضرت موی علیه السلام نے اپنی پروردگار سے التماس کی اور کہا: اے میرے پروردگار! مجھے امت محمّ میں سے قرار دے۔الله تعالیٰ کہا: اے میرے پروردگار! مجھے امت محمّ میں سے قرار دے۔الله تعالیٰ نے انہیں وی فرمائی: اے مولیٰ ! تو اس مقام پرنہیں پہنچ سکنا'' مولف کہتا ہے کہ ایسی روایت کتاب' صحیفیۃ الرضاً میں بھی نقل ہوئی ہے۔ معصومین کے شمل وکفن میں فرشتے شریک ہوئے معصومین کے شمل وکفن میں فرشتے شریک ہوئے

(۵۸\_۷۵) كتاب "بسائر الدرجات" مين مرقوم هي كه حضرت امام صادق عليه السلام كي محادي عليه السلام كي محادي المعادي عليه السلام كي محادي المعادي المعادي عليه السلام كي المي صحافي القل كرتے ميں كه حضرت نے فرمایا:

یں بہت ہوں ہوت رسول خدا نے رحلت فرمائی تو حضرت جبرئیل فرشتوں اور روح ( جو شب قدر نازل ہوتی ہے) کے ہمراہ زمین پراتر ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اس دوران امیر المونین علی علیہ السلام نے دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کے ہمراہ پنجیبر خدا کونسل دیکھا کہ آسان کی قبر مبارک کھوزر ہے ہیں۔

خدا کی تنم! ان کے علاوہ کسی نے بھی آنخضرت کی قبرنہیں کھودی ، جس وقت آنخضرت کولحد میں اتارنے لگے تو فرشتے ان کے ساتھ قبر میں انزے اور آنخضرت کو قبر

مين اتارا\_

### الله يت (هذه من الله يت (هذه من الله يت الله

ہوتی ہے۔

- ہے۔ وہ الی ہتی ہیں کہ جن کے اور برد سامید کناں ہوتے ہیں ،کون ہے جس کے اور باول سامید کرتے ہیں؟
- ہے تمام فضیلیں اور اچھائیاں ان کی بارگاہ میں ہلی پڑ گئیں ، انہی کے سبب سے ہوا وہوں ہماری عقلول سے دور ہو گئے ہیں۔
- جب میں کی روشی ہو جائے تو کیا ستارے آشکار ہو سکتے ہیں یا آفا ب کے سامنے تاریکی مقاومت کر سکتی ہے؟
- ان کا کردار و گفتار معجزنما ہے، وہ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، وہ سب کے ساتھ عادلانہ طور پر پیش آتے ہیں۔
- پنیمبراکرم کے فضل وشرف سے ہرگز کسی کا مقائمہ نہ کرو، کیونکہ وہ بحر بے کراں ہیں اورلوگ ان کے پرتو کے علاوہ کچھنہیں ہیں۔
- دنیا جہال میں جتنی بھی فضیلتیں اور شرافتیں پائی جاتی ہیں وہ پیغیرا کرم کے فضل و شرف کے صدقے میں ہیں، بلکہ تمام اجھے لوگوں نے سارے فضائل آنخضرت سے عاربیۃ لیے ہیں۔
- ہم تمام نصائل انہی کے سینہ سے ظاہر ہوئے، چاند انہی کی خاطر دو تکڑے ہوا، اور ہر شرط کے لیے جزا ہوتی ہے۔
- انہوں نے لشکر کفار کی طرف شکریزے سینکے، جس کی وجہ سے وہ منتشر ہو گئے اور ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوئے۔
  - 🖈 جسسال لوگ خشک سالی کا شکار ہوئے تھے تو انہوں نے بارش کی وعا کی۔
- ہے ان کی دعا کا بیاثر ہوا کہ سات دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی جس کی دجہ ہے خشک سالی ختم ہوگئی۔

- کا حساس کر کی جوانات کی چراگاہیں سیراب ہو گئیں ، جو جگہ بھی تفتی کا احساس کر رہی تھی وہ بھی سیراب ہوگئی۔
- اس قدر بارش بری کہ لوگوں نے آپ کے حضور شکوہ کیا کہ وہ سیا ب کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔
- ہے آنخضرت نے دعا کی تو آسان سے بادل جھٹ گئے، پس اس بارش کی تعریف ہے میں کی اس بارش کی تعریف ہے میں کیا کچھ کہوں، جس نے سیراب کیا۔
- 🖈 جب زمین بارش سے سیراب ہوگئی تو آئکھیں روشن ہو گئیں اور لوگ زندہ ہو گئے۔
- ن مین کو آسان کی طرف دیکھو کہ جس کے ستاروں سے تاریکیاں روشن میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔
- وہ در اور یا قوت جنہوں نے ان کے نور سے سفیدی وسرخی جذب کی ، ان کے مرخی مندہ ہیں۔
- اے کاش! ایک دفعہ میں ان کے خوبصورت چہرے کا دیدار کرسکتا، یہ ایسا بابرکت چہرہ کے جو بھی اس کا دیدار کرئے گا، اس سے شقاوت ختم ہوجائے گی۔
- ہے یہ ایسا مبارک چہرہ ہے کہ اگر تھا دٹ سے بے حال فشکر اس چہرے کا دیدار کرتا تو اس کی تھادے دور ہوجاتی۔
- ہ وہ الی ہتی ہیں کہ جن کے لیے زمین کو تجدہ گاہ قرار دیا ، جس وقت وہ غار حرا میں نماز میں مشغول متے تو زمین خوثی ہے اپنے او پر فخر کرنے گئی۔
- ان کے چبرے کی درخشندگی اور روثنی ایسی ہے جیسے چاند کی روثنی زمین پر ہوتی ہے۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے ہر طرح کاحسن و جمال مائدھ پڑ گیا اور ہر فتم کاحسن و جمال ان کاحسن و جمال دیکھ کر حمران ویریشان ہو گیا۔
- الله وه اس محکوفے کی مانند ہیں جو کھاس کے درمیان سے لکا ہے وہ ایسا تعد ہیں

جس ہے تخت نیا ہوتا ہے۔

- ۔ قریب ہے کہ ان کے نور کی چک آئھوں کو خیرہ کردے ، بیاس راز کی وجہ سے کہ اس ہوں کو خیرہ کردے ، بیاس راز کی وجہ سے ہے جوصا حب عقل وہوش اُوگوں نے بتایا ہے۔
- 🖈 ان کے چہرے کی خوبصورتی اور وقار نے تختیوں کے آشکار ہونے کومحفوظ رکھا۔
- جب لوگوں کے چہرے ان کے روبر وہوتے تو وہ خیال کرتے کہ آنخضرت کے نور کی روشن سے ان کے تن بدن پر حرباء پرندہ (جوسورج کے سامنے جاتے تو کئی رگ بداتا ہے) کی مانندگوتا گوں رنگ چک رہے ہیں۔
- جس وقت ان کے بدن کی خوشبوسو کھھتے ہوتو اس وقت ان کے انوار تمہارے اوپر کھتے ہیں۔
- ا جسوقت تم ان کی دست بوی کرتے موتو وہ ہاتھ خدا کی خاطر پکڑتا ہے اور نیکی کتا ہے۔
- ہے ہیں اور بے سہارا لوگ تو محری و بے ہادا اور بے سہارا لوگ تو محری و بے بادی کے امیدوار ہوتے ہیں -
- اس ہاتھ کی جو دوسخا ہمیشہ سیلاب کی مانند جاری ہے، بیتمہارے لیے دوسرے ہے اس ہاتھوں کی نبست کافی ہے۔
- جب سے ہاتھ اس گوسفند کے پہتانوں سے مس ہوا، جن سے دودھ خشک ہو چکا تو اس حیوان کے تعنوں میں دودھ اثر آیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
- ہ جس سال یہ ہاتھ خنگ شدہ چشے کے ساتھ مس ہوا تو اس سے پانی المبلنے گئے، کھور کے درخت نے پھل اٹھالیا ادر شکریزوں نے تشیح شروع کردی۔
- چشمہ میں پانی جاری ہونے سے لوگوں نے شدت پیاس کی موت سے نجات ماصل کی ، وہ قوم جونظر وفاقہ کی زندگی گذار رہی تھی ، اس سے زادوتو شداور پانی و خیرہ کیا۔

- ہے یہ انہی کا معجزہ ہے کہ ایک صاع لیتی تین کلوغذا سے ہزار افراد کا شکم پر ہوا اور تین کلوغذا سے ہزار افراد کا شکم پر ہوا اور تین کلویانی سے ایک ہزار لوگ سیراب ہوئے۔
- مسلمان کا وہ قرض ادا کیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا، ان کی آبر و محفوظ کی ، جب قرض چکانے کا وقت آن کہنچا۔
- جس وقت مجور کی مخطی ایک محفظ میں بلند قامت درخت بن میا، اس طرح بن مسلمان نے غلامی سے نجات حاصل کی اور آزاد ہو گیا۔
  - 🚓 کیامسلمان کا عذر قبول نہیں کرتے جس وقت انہیں غلامی ہے آزاد کیا گیا؟
- ہاں! ایبا شدید درد کہ جس کا معالجہ کرنے سے ڈاکٹر عاجز آ بھے تھے، جس وقت آنخفرت نے اپنا دست مبارک اس مریض پر رکھا تو اسے شفامل گئی۔
- کی لوگ جو آشوب چیثم میں جتلا تھے، جب آنخضرت اپنا ہاتھ ان کی آنھوں ہو جاتی کہ وہ ہے۔ مس کرتے تو انہیں شفا مل جاتی اور ان کی نظر اس قدر قوی ہو جاتی کہ وہ رات میں دن کی طرح دیکھ سکتے تھے۔
- کے قادہ کی آ کھے جب دوران جنگ معیوب ہو گئی تو آنخضرت نے ان کی آ کھے کوشفاء کے طاکی، شفا بھی الیک کہ آخری عمر تک اس کی آ کلمی کوشفاء عطاکی، شفا بھی الیک کہ آخری عمر تک اس کی آکھیں نور کی طرح چیکتی رہیں -
  - 🖈 ان کے قدموں کی خاک چومنے کی وجہ سے چلنے میں وقار اور حیا آتا ہے۔
    - ان کے پاؤں کی جگہ قلب ہے جس وقت وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں۔
- ہے ۔۔۔ بیدوہ قدم ہیں جومبجد الحرام کی طرف اٹھے اور علی علیہ السلام نے ان کے قدموں کومبھی فراموش نہیں کیا۔
- جب برجگه پررات کی تاریکی جها جاتی ہے تو امیدر کھتے ہوئے زین پر چلتے ہیں اورعبادت میں مشغول ہوجاتے۔
- الله من ياؤل جنگ من خون آلوده مو محكة توشهداء في ان كے خون سے كسب عطر كيا-

الله بيت (مدرم) الله الله الله بيت (مدرم) الله الله الله الله بيت (مدرم)

- لا اس کی سورتیں ہماری زندگی کی نصوبروں اور دیکھنے والے کی آئکھوں کی مانندہیں۔
- کوں نے نزدیک اس کی گفتگو مجسموں کی طرح ہے، پس مضبوط ترین خطیب کشرہ ہے۔ حضرات بھی تمہیں شک ووہم میں نہیں ڈال سکتے۔
- 🖈 ال كاحروف بجاء جوآيات سے عليحدہ ہوتے ہيں انہوں نے كن علوم كوآ شكاركيا ہے۔
- اس کی آیات اس نیج کی مانند ہیں، جس سے طلائی رنگ کوئیلیں نکلتی ہیں، جس سے طلائی رنگ کوئیلیں نکلتی ہیں، جس سے ذاوع خوش حال ہوتے ہیں۔
- کے کین کفار انہیں سنتے تو شک و تردید میں پڑ جاتے اور کہتے ہیں یہ سب جموث کے ہوئے ہیں میں میں جموث کے جو اور کہتے ہیں میں میں ہے۔
- ہے۔ جب واضح نثانیاں اوردلیلیں انہیں بے نیاز نہ کریں، پس ان سے ہدایت کی التماس کرنا مشکلی آ وراور گمراہی ہے۔
- جس قوت علم وآگاہی کی وجہ سے عقلیں گمراہ ہو جائیں تو اس وقت نفیحت کرنے والے کیا کہ سکتے ہیں؟
- کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم نے دین و ندہب کے ساتھ وہی سلوک کیا جوتم لوگوں نے دین حنیف کے ساتھ کیا ہے۔ مزید کہتے ہیں:

وعلی صنوالنبی ومن دیه

بن فوادی و داده والولاء
ووزیرا بن فی عمر المعالی
ومن الأهل تسعد الوزراء
لم یزده اکشف الفطاء یقیناً
بن هو الشمس ما علیه غطاء

- ہے یہ پاؤں محراب میں عبادت کے بلیے کھڑے ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں دُٹ جاتے ہیں۔ وات اور آسائش میں کس قدرراستے طے کیے۔
- میں انہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ غار حراء میں آ رام نہ فرماتے تو وہ اینے یاؤں سے صحراؤں میں بیجان پیدا کردیتے۔
- ہے کفار پر تعجب ہے کہ جن کی وجہ سے عقلاء ہدایت کرتے ہیں ان کی محرابی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- دہ لوگ آ تخضرت سے آسانی کتاب کی درخواست کرتے ہیں درحالانکہ قرآن کر میں اپنی پوری عظمت کے ساتھ تازل ہو چکا ہے۔
- کیل قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے جو ذکر خدا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے رحت اور شفاء ہے؟
- الی کتاب کہ جن وانس جس کی ایک آیت کے مقابلے میں کوئی آیت لانے میں سے بے بس ونا توان ہیں، کیا بلغاء وفصحاء میں الی توانائی وطاقت ہے؟
- ہے۔ بہترین کتاب ہے جو سامعین کو ہرروز ایک معجز ہ بطور ہدیہ عطا کرتی ہے، بہترین الفاظ کے ذریعے۔ الفاظ کے ذریعے۔
- ہے۔ یہ الیک کتاب ہے جس کے سننے سے کانوں اور پڑھنے سے منہ مزین کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب تمام کی تمام بہترین زینت ہے۔
- ہے۔ بیالی کتاب ہے جس کے الفاظ لطیف اور معانی لطیف تر ہیں یہ ایک خوبھورت وہن ہے جوزیورات سے مزین ہوکر آئی۔
- الله الله كاب ہے جس نے جمیں نفلیت كرموز سيكھائے جوصاف وروثن تھے.
- ات کی بات تو یہ کہ یہ کتاب ہمارے چیروں کو اس وقت نورانی کرے گی ، جس وقت چیروں کے۔ چیروں کے رنگ اڑے ہوئے اور غبار آلودہ ہوں گے۔

كفاء السلام رك کل ماخلق وسلام بذكرك الاملاء كالمسك وصلاة شمال اونكباء إليك ضريحك وسلام اذلم یکن لدي الاشبآء برتها

- ان الفاظ میں اتن مخبائش کہاں ہے جوآپ کے فضائل کومسجا ومکفی کر سکیں ، کیا ہیا ہے۔ پیالے میں سمندر سموسکتا ہے؟
- 🖈 🏻 آپ کی مدح وثناء کی کوئی انتہائہیں ہے، حالانکہ ہر کلام اور گفتگو کی اخیر ہوتی ہے۔
- ال بناء پرآپ پر جمیشه خدا کے درود وسلام ہوں اور آپ کی یاد جمیشہ زندہ و پائندہ رہے۔
- پر سلام ہوآپ کی طرف سے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی اور پر سلام کافی ہے۔ میں ہے۔
- 🖈 تمام مخلوق خدا کا سلام ہے کہ تمام مکا نات آپ پرتحیت وسلام کی وجہ سے پر ہوں۔
- ہم آپ پراییا درود سیج ہیں جومشک سے پر ہواور سیم شال سے ہو، جو صبا شال کے درمیان سے چلتی ہو۔
- ا پ کی ضریح مطہر پرسلام ہو، ایبا سلام جس کے ذریعے ریتلی نرم زمین میں مطراوت وشادالی آ جائے۔

#### 

کی محبّت و ولایت ہے''

وہ ان کے وزیر اور پھیا زاد بلند و بالا مقام کے مالک تھے۔ ان کی لیافت و شاکنتگی کی وجہ سے وزراء سعادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔
اگر پردہ ہٹادیا جائے تو ان کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا بلکہ
آ قاب عالم تاب میں جس کے اوپر سی شم کا کوئی تجاب نہیں ہے''
مزید کہتے ہیں:

قد تمسکت من ودادك بالحب هل الذي استمسك شابه الشفاء وابي الله ان يمسنى السوء بحال ولى اليك الجاء الجاء "كَيْ بات تويي كرآپ كى دوتن كي دريع مين نے اليى رى پكرى به جي شفاعت طلب كرنے والے پكرتے ہيں۔ خدا تعالی نے برائی كو ميرے تك وَبَيْخ سے دوكا ہوا ہے، كيونكہ ميں نے پناہ عاصل كرنے كے ليے تيرى طرف رخ كيا ہے"

#### مزيد كہتے ہیں

كيف يستوعب الكلام سجايا كوهل تنزح بحار الانوارالر كاء؟ ليس من غاية لمدحك ابغير ها وللعقول غاية و انتها عليك تترى من الله وتبقى به لك الباً واء وسلام عليك منك قماغيه



### علوى سادات كى فضيلت

ہم نے کتاب دریائے فضائل اہل بیت علیم السلام میں سے ایک قطرہ کی پہلی جلدعلوی سادات کے پچھ فضائل بطور اختصار نقل کیے ہیں ، اس جلد میں بھی بعض دوستوں کی فرمائش اور رب ذو الجلال کے فرمان " وَأَمَّا بِنجِعَةٍ رَبِّکَ فَحَدِّث "

"اوراپنے پروردگاری نعتوں کو برابر بیان کرتے رہنا" (سورہ خی آبدا)
کے مطابق بطور مفصل ان بزرگ ستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔
ظاہری بات ہے کہ اس بارے میں جوروایات یہاں پر بیان کی جا کیں گی، وہ
ان کے علاوہ جوں گی، جوجلد اول میں نقل ہوچکی ہیں۔

قوت ساعت بينائي مين اضافه

(۷۲۷۷۹) کتاب جامع الاخبار میں آیا ہے کہ رسول خداً فرماتے ہیں: من رأی اولادی فصلّ علیّ طائعاً راغباً زادہ اللّٰه فی السمع و البصر (یٹائٹے اٹکمہ ،جلد ۳منی ۲۲۰)

" اگر کوئی میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اور مجھ پر کھلے دل اور رغبت کے ساتھ درود وسلام بھیج تو اللہ تعالی اس کی قوت ساعت و بصارت میں اضافہ فرما تا ہے"

یں نے جتنی بھی مدح وثناء کی اور میرے جتنے بھی مناجات ہیں آپ کی خدمت میں تقدیم کرویئے ہیں ، کیوں کہ اِن کے علاوہ میرا اور کوئی سرماییٹہیں ہے۔

#### ه مناقب الل بيتُ (صنه مرم) كي المنظالية الله بيتُ (صنه مرم)

'' جوکوئی میری اولا دہیں ہے کسی کو دیکھے اور اس کے احترام ہیں کھڑا نہ ہو ، درواقع اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا اور جس نے میرے ساتھ بدسلوکی کو جائز سمجھا، وہ منافق ہے''

ایک اور حدیث میں مذکور ہے:

من رأى اولادى ولايقوم قياماتا مّا ابتلاء الله تعالى ببلا ء لا دواء له۔

"جوکوئی میری اولا دکو دیکھے اور ان کے احترام میں مکمل طور پر کھڑا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الی مصیبت نازل کرے گا، جس کا کوئی وارونہیں ہوگا۔ (ینا بچ المودہ جلد ۳ صغه ۲۲۰ نقل از جامع الا خبار)

(292-24) كتاب "مقل خوارزى" ميس بي كدرسول خدا فرمايا:

یقوم الرّجل للرجل الابنی هاشم ،فانّهم لایقومون لأحد-"لوگ ایک دوسرے کے احرّام میں کھڑے ہوتے ہیں ،سوائے بنی ہاشم کے کہوہ کی کے احرّام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔(مقلّ خوارزی صفحہ۱۰)

(٢٩١٤) كتاب "فضائل السادات من لكهة بين كدرسول اكرم فرمات بين:

من أكرم اولادي فقد أكرمني وأهانهم اتدأ هانني ـ

"جس نے میری اولاد کی عزت و تکریم کی اس نے مجھےعزت دی اورجس

نے اس کی تو بین کی ،اس نے دوواقع میرن اہانت کی ہے۔

(المتدرك جلد ١١صفي ٢٥ ينائج المودة جلد ١٣ مفي ٢٢ مفي المادات)
(المتدرك جلد ١١صفي ٢٥ ينائج المودة جلد ١٣ مفي ٢٠ الفيائل المادات)
من المري ( جس كا نام جعفر ہے ) كہتا ہے كہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے سنا ہے كہ آپ نے فرمايا:

روض 'اورفضائل' میں رقمطراز میں کدرسول خدا فرماتے بین درسول خدا فرماتے بین درسول خدا فرماتے بین درسول ایک میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو، لیکن میں اپنے خاندان والوں کی شفاعت سے تاتواں ہوں؟''

" اے لوگو! جو بھی کل روز قیامت خدا وند کریم سے حالت ایمان بدون شرک میں ملاقات کرے گا، اللہ تعالی اسے بہشت میں جگہ عنایت فرمائے گا، اگر چداس کے گناہ مٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں'

"اے لوگو! میں قیامت کے دن بہتی دروازے کا کنڈ الپکروں گاتو اللہ تعالی میرے لیے جلوہ فرمائے گااس وقت میں اس کے سامنے تجدہ ریز جاؤں گا، پھر جھے اذن شفاعت دیا جائے گا، پس میں اپنے خاندان میں ہے کی ایک کو بھی نہیں بھولوں گا،

ايمًا النَّاس! عظّموا اهل بيتى فى حياتى وبعد مماتى ، وأكرموهم وفضّلوهم الايحلّ لأحدان يّقوم لأحد غير اهل ستر...

'' اے لوگو! میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد میرے خاندان والوں کی تعظیم و تکریم کریں اور انہیں عزت ویں ، میرے الل بیت کے احترام کے علاوہ کسی اور کے احترام میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے''

(الفصائل صغير١٣٥، بحار الانوارجلد ٢٩٥مغير٢٩٥)

(۹۱ ـ ۲۲ م) کتاب" جامع الاخبار" میں لکھتے ہیں کہرسول خداً فرماتے ہیں: من رأی اولادی ولم یقم بین یدیہ یقد جفانی و من جفانی فہو منافق۔

#### محمدوآ ل محمر کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت

(٢٩١٥- ٢٩) كتاب " من لا يحضره الفقيد" من تمكور ع:

خانہ کعبہ کی طرف و یکھنا عبادت ، مال باپ کے چبرے کی طرف و یکھنا عبادت، قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت، عالم دین کو دیکھنا عبادت اورآل مجمعیٰیم السلام کے چبروں کی طرف و یکھنا عبادت ہے۔ (من لا بحضوہ الفقید جلد ۲۰۵ خی ۲۰۵)

جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ كتاب "عیون اخبار الرضا" " میں حفرت امام رضا علیہ السلام سے نقل كرتے ہیں كرآپ نے فرمایا:

النظر الے جمیع ذریّة النّبیّ عبادة مالم یفارقوا منها جه ولم یتلوّ ثوا بالمعاصی ۔ (عیون اخبار الرضا جلد ۲ مفید ۱۵ بحار جلد ۲۱۹ مفید ۲۱۸)

"نبی اکرم کی تمام ذریت کی طرف و یکنااس وقت عبادت ہے جب وہ ان کے طریقہ کار اور راہ وروش سے منحرف نہ مواور گناموں کا ارتکاب نہ کرئے ،

### حفرت علیٰ کے چبرے کی طرف دیکھنا عبادت

(۱۹۷۵-۸۰) مجل نے اپنی کتاب "کت" میں روایت نقل کی ہے کہ پیغیر اکرم کا ارشاد ہے۔ النظر اے وجه علی علیه السلام عبادة۔

'' حضرت علی علیه السلام کے چبرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے'' (امالی طوی صغیہ ۳۵ مجلس ۱۲، بحار الانوار جلد ۳۸ صغیہ ۱۹۵، المنا قب صغیہ ۳۱)

#### علیٰ اوراولاد حسینؑ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اجر

الى الممكت بين كدرسول خداً فرمايا:

من نظر اے علی علیه السلام کتب الله له بها الف الف حسنة ، ومحی عنه الف الف سیّنه ورفع له با ضمسما ته درجة ، ومن نظر اِے احد اولاد الحسن و الحسين عليهما

احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح في اليتيمين -

"جس طرح عبدصالح نے دویمنوں کے ساتھ رعایت کی ہے ای طرح

تم ہمارے بارے میں رعایت کرو''

قرآن میں ارشاد ہے:

وَكَانَ أَبُوُ هُمَا صَالِحًا \_

"ان كاباپ ايك صالح مخص تها" (سوره كهف آية ٨٢)

جو بیان کیا گیا ہے ان کے باپ سے مراد ان کی ساتویں پشت ہے جو نیک و صالح تنے ۔ (کشف الخمہ جلد ۱۹۲۷، المالی طوی صفح ۱۷۲۳ مجل ۱۰)

(292-24) شخ طوی کتاب "المصباح" اور جناب شخ کفعمی کتاب "جنة الامان" میں نماز عصر کی تعقیبات میں نماز عصر کے سجدہ شکر کی دعائقل کرتے ہیں کہ آخر میں ذکور ہے:

وصلّ على ذرّيّة نبيّك ـ

"اورآپ کے پینجبری ذریت پر درود ہو" (مصباح تعمی صفی ۵۵ بر دران ارجلد ۸۸ مفیه)
البت جملہ وعائے کامل جو کہ وعائے حریق کے نام سے معروف ہے میں بھی ندکور ہے۔ (مصباح المتجد صفی ۱۵۰ معید برمضو ۱۳۰)

دعائے تیج جو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اس میں یمی جملہ فہ کور ہے۔ ( بحار الانوار جلد ۹۹ صفحہ ۱۱)

> ای طرح دعائے ات میں فرکورہے۔ وبار کت لحبیبك محمد وعترته و ذرّیته علیهم السلام۔ "تونے مبارک قرار دیا ہے اپنے حبیب حضرت محمقات ان كى عترت اوران كى زريت كو" (محفدمبديه مغده ٥٠٠ بحار الانوار جلده و صغره و)

## ور مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت (صنه مناقب الل بيت الصنه مناقب الله بيت الصنه مناقب الله بيت الصنه مناقب الله بيت الصنه الله بيت المنه الله بيت المنه الله بيت الله بيت

وقت كها جاتا م كذا المحمد! ان برسلام بيجو -

آپ نے فرمایا:

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته-

"آپ پرخدا کاسلام اس کی رحتیں اور برکتیں ہول"

خدا وندمتعال نے وی فرمائی:

إِنِّي انا اسلام، والتحيَّةُ والرحمة والبركات انت وذريَّتك-

'' بے شک میں سلام ہوں، تو اور تیری ذریت رحمت اور بر کات ہے''

(الكافي جلد ٣صغه ١٣٥٥، بحار الانوار جلد ١٨صغه ٣٦٠)

### بني بإشم كوصدر محفل قرار دو

(٨٢٧ عين طري رحمة الله عليه كتاب" مكارم الاخلاق" من لكهة بين:

فضل بن یونس کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں تھا کہ میرا خادم میرے پاس آیااور کہتا ہے کہ دروازہ پر ایک مخص کھڑا ہے جس کی کنیت ابوالحسن اور نام حضرت موسی بن جعفر علیمالسلام ہے۔

ہ ہے۔ میں نے خوثی کے عالم میں کہا:''اے غلام!اگروہ وہی مخص ہیں جومیرے خیال میں ہیں تو تم راہ خدامیں آزاد ہو''

یں گے بعد میں جلدی سے باہر گیا۔اچا تک میری آئٹھیں میرے مولا کے جال سے روثن ہوگئیں، میں نے عرض کیا:"میرے آ قاتشریف لائٹیں"

آ مخضرت اپنی سواری سے نیچ اترے اور کمرے میں داخل ہوئے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ آ مے تشریف لے چلیں، حضرت مجھے فرماتے ہیں۔

يافضل! صاحب المنزل احق بصد رالبيت الله أن يُكون في

القوم رجل يكون من بني هاشم -

#### ﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيتُ (صَنِهِم ) ﴾ ﴿ يَا تَبِ اللَّ بِيتُ (صَنِهِم) ﴾ ﴿ يَا تَبِ اللَّهِ بِينًا لِي اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

السلام كتب الله له بها مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة\_

"جوفض على عليه السلام كى طرف وكيه كا ، الله تعالى اس كے نامه اعمال ميں ايك لا كه تكيال لكم ديكا اور ميں ايك لا كه تكيال لكم وسے كا اور اس كا مقام ومرتبه بانج سودر ب بلند ہوگا۔

جوفخص اماحس یا امام حسین علیها السلام کی اولاد میں سے کسی کو دیکھے گا،
اس کے لیے سو(۱۰۰) نیکیاں کھی جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال میں
سے سو(۱۰۰) محناہ معاف ہو جائیں مے اور اس کا مقام ومرتبہ سو(۱۰۰)
درجہ اونچا ہو جائے گا''

مؤلف کہتا ہے کہ روایت میں حضرت امام حسن علیدالسلام کی اولاد کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں رسول خدا کی تمام ذریت شامل ہے۔ پس بدآ تمہ معصومین علیم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

پغیبرگااہل بیت پر درود

(۱۹۸هـ ۱۸۱۸) ثقة الاسلام جناب محمد بن يعقوب كليني عليه الرحمه كتاب "الكافى" باب نوادر مين حديث معراج سے يول نقل كرتے ہيں:

يا محمد! صلَّ على نفسك وعلى اهل بيتك-

''اے محمدًا! اپنے نفس اور اپنے خاندان والوں پر درود بھیج''

آپ نے فرمایا:

صلّ عليٌّ و على اهل بيتي-

" خدا وند! مجھ اور میرے خاندان والوں پر درود بھیج"

جب آپ میکام انجام دے چکے تو فرشتوں اور پیغیروں کی صفیں ویکھتے ہیں،اس

" روز قیامت شافعہ محشر بنت پنیمبر حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام جہم کے درمیان لکھا جائے درمیان لکھا جائے درمیان لکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے یا کافر پس آپ کا وہ محت جس کے گناہ زیادہ ہوں گے جمم دیا جائے گا کہ اسے جہم میں لے جاؤ ۔ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللّٰد علیہا اس کی آ تھوں کے درمیان اس کا محت ہونا پڑھیں گیں تو فرما کیں گیں:

الهی وسیدی! سمّیتنی فاطمة ، وفطمت بی من تولّانی و تولّی ذرّیتی من النّار وعدك الحق وانت لاتخلف المیعاد "اے میرے معبُود! اے میرے آتا! تونے میرا نام فاطمه رکھا ہے اور میرے وسیلہ سے میرے محبُول اور ذریت کو آتش جبتم سے جدا کیا ہے، تیرا وعدہ حق ہے تو ایخ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا"

#### الله تعالى فرمائے گا:

صدقت یا فاطمه! إنّی قد ستیتك فاطمه، وفطمت بك من احبّك ولولاك وأحب ذرّیتك ولولاهم من النّار، ووعدی الحق وأنا لااخلف المیعاد، وانّما أمرت بعبدی هذا الی النّار لتشفعی فید فأشفّعك فلیتبیّن لملائكتی و انبیائی ورسلی واهل الموقف موقفك منی ومكانتك عندی، فمن قرأت بین عینیه مؤمناً مخذی بیده وادخلیه الجنّة-

"اے فاطمہ! آپ نے بچ کہا ہے کہ آپ کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے،
آپ کے وسلہ سے میں اس شخص کو جو آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ ک
اطاعت کرتا ہے، آپ کی ذریت کو دوست رکھتا ہے اور پیروی کرتا ہے،
آش جہتم سے علیحدہ کرویا ہے۔ میرا وعدہ حق ہے اور میں بھی بھی اپنے وعدہ

"ا نضل! صاحب خانه زیاده حق رکھتا ہے کہ گھر میں آ گے جا کر بیٹے، مگریہ کہاگران میں کوئی بنی ہاشم ہو۔ (یعنی لوگوں میں اگر کوئی بنی ہاشم ہو تو صدر محفل قرار دو)"

میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں ، آپ توہیں

(مكارم الاخلاق صغير ١٣٨، بحار الانوار جلد ٢٢ صغير ٢٣)

ابل بیت کے اوپرظلم کرنے والے پر جنت حرام

(۸۰۰\_۸۳) ابوحسین یجی بن حسن بن محمد اپنی کتاب "عده صحاح الاخبار فی مناقب الائمدالابراز" میں اسدی حلی کے واسطہ سے لکھتے ہیں۔

احمد بن عامر کہتے ہیں: حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: رسول خداً کا ارشاد ہے۔

حرّمت الجنة على من ظم اهل بيتى و آذانى فى عترتى ومن صنع صنيعة إلى احدٍ من ولد عبدالمطّلب ولم يجازه عليها فانا اجازيه غدّا إذا يقينى يوم القيامة.

'' جو محض میرے خاندان پرستم کرے اور میری عترت کو اذیت دے ، اس پر بہشت حرام ہے۔ جو کوئی بھی اولا دعبد المطلب میں سے کسی ایک کا کوئی اچھا کام کرے اور اسے اس کا عوض نہ لے تو جس وقت روز قیامت اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگئی تو میں اس کی تلافی کروں میں''

(العمدة الحالس صغير ٢٥ بحار الانوار جلد ٢ ٢ مسخه ٣٢٣)

جناب سیده گناهگارون کی شفاعت کریں گی

(۸۰۱ مرد کے کتاب علل اشرائع میں تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں میں فیصرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

اسے الٹ بلیٹ کرتا ہے لیکن ہاتھ جلنے کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا ، میں نے اپنے ول میں کہا یہ کوئی نیک فخض ہے جس پر آ گے بھی کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ میں اس کے قریب عمیا اسے سلام بلایا اور عرض کی :

" اے میرے آقا میں تھے قتم دیتا ہوں جس نے تہیں بیر رامت عطا کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں' اس نے گرید کرتے ہوئے کہا:
" اے میرے بھائی! خدا کی قتم جو پھھتم نے میرے بارے میں گمان کیا ہے میں اس طرح ہے نہیں ہوں'

بی نے کہا: اے میرے بھائی! جوکام آپ نے انجام دیا ہے، بیصرف خدا کے صالح اور نیک افراد ہی کر سکتے ہیں۔

اس نے کہا: 'مسنو! یہ ایک حیران کنندہ واقع ہے'

میں نے کہا:"اگر مناسب مجھوتو یہ واقعہ میرے سامنے بیان کرو"

اس نے کہا: ایک دن میں ای وکان پر بیٹھا ہوا تھا، میری دکان پرلوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ، اچا تک ایک انتہائی حسین وجمیل اور خوبصورت عورت آئی، میں نے آج تک اس جیسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی ۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" اے بھائی! کیا خدا کے لیے میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟"

میں نے جونبی اسے دیکھا تو اس کا دیوانہ ہوگیا ، اور اس سے کہا: ''کیاتم میرے ساتھ میرے گھر آسکتی ہو کہ میں اتنا مال دوں کہ ایک مت تک تمہارے لیے کافی ہو؟''

ال نے کھا:" خدا کی شم میں الی نہیں ہول"

میں نے کہا۔"جاستی ہو"

وہ وہاں سے چلی گئے۔ کانی عرصہ گذرنے کے بعد دوبارہ آئی اور کہتی ہے کہ یکھ

#### مناتب الل بيت (مندس ) الله الله الله يت (مندس )

کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ اس بندہ کو میں نے صرف اس لیے آگ میں ہیں چینئنے کا تھم دیا ہے کہ تو اس کے حق میں شفاعت کرے اور میں تیری شفاعت کو قبول کروں، تا کہ فرشتوں، پنجبروں، رسولوں اور اہل محشر کے لیے میری بارگاہ میں آپ کا مقام و منزلت آشکار ہو سکے، پس جس مخص کی آ تھوں کے درمیان آپ نے پڑھو کہ وہ مومن ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کراسے بہشت میں بھیج دو۔ (علل اشرایع جلد اصفحہ 2)، بحار الانوار جلد مصفحہ ۵)

#### حضرت علی کورسول خدائے بشارت دی

رمده من کاب الصواعق الحرقة "مین تحریر کرتے میں کدایک مدیث میں رسول خدا نے فرمایا:

یا علی ! ان الله قد غفراك ولذرّیّتك ولولدك و أهلك ولشیعتك ولمحیّی شیعتك ، فأبشر فانّك الا نزع البطن - "ایعیّ ! ب شک خدا وندمتعال نے آپ کو، آپ کی ذریت، آپ ک اولاد، آپ کے خاندان ، آپ کے شیعوں اور آپ کے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے، پس آپ کو بشارت ہو، بے شک آپ انزاع بطین یعی شرک سے پاک اور علم ہے مملومیں "

(عيون اخبار الرضا جلد اصغير ٢٦، بحار الانوار جلد ٢٢ صغير ١٤٥ المالي طوى صغير ١٤٥ ارشاد القلوب جلد اصغير ١٨٠ م ايك لو باركا قصه

بن الله الفراح بن الفراح بن المراح عالم بزرگوار شهيد فاني قدس سره فرماتے ميں : ابى الفراح بن جوزى كتاب" المدمش" ميں تحرير كرتے ميں۔

ایک صالح مخص کہتا ہے کہ میں شہر بھرہ میں داخل ہوا، میں نے وہاں پر ایک لوہار کو دیکھا جو جلتی ہوئی بھٹی سے گرم لوہا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتا اور ہاتھ کے ذریعے ہی

"الله تعالی فرماتا ہے: اے میرے بندو! کیا اس طرح نہیں ہے کہ آگر کوئی فخض کسی کام میں تمہارات جہوت اس کی وہ احتیاج اس وقت تک پوری نہیں کرتے ہو جب تک وہ درمیان میں کسی ایسے فخض کو واسطہ قرار نہ دے، جو تمہارامحبُوب ترین ہو؟ آگاہ ہو جاؤ! اور جان لو! میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ گرای قدر اور بہترین محمہ، ان کے جمائی علی اور ان کے بعد میں آنے والے امام ہیں۔ بیہ ستیاں میرے تک وینچنے کا وسیلہ اور فراجہ ہیں،

ألا فليد عنى من همته حاجة يريد نفعها اودهته داهية يريد كشف ضررها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اقضها له احسن ما يقضيها من تستشفعون باعز الخلق عليه-

"آگاہ ہو جاوً! جو محض کوئی بھی حاجت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری ہوجائے ، یا کوئی کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت برئے نقصان کا خطرہ ہے ، وہ چاہتا ہے کہ برطرف ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جمعے تھ اور ان کے پاک و پاکیزہ خاندان کا واسطہ دے کر پکارے تاکہ میں اس کی مشکل بہترین طریقے سے مل کروں جس طرح وہ چاہتا ہے"

اس دوران مشرکین اور منافقین کا ایک گروه سلمان فاری کا نداق اثراتے ہوئے اسم:

" اے ابا عبداللہ! تم ان کا داسط دے کہ خدا سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ متمہیں مدینہ کا مال دارترین مخص بنادے؟"

سلمان کہتے ہیں کہ میں نے خدا وند متعال سے اس چیز کی درخواست کی ہے جو پوری دنیا سے عظیم تر ، منافع بخش تر اور بہترین ہے ۔ میں نے ان بزرگ ہستیوں ان پرخدا



ی بے چوتھے آسان پر چار لاکھ، پانچویں پر تین لاکھ اور چھے آسان پر دولاکھ فرشے خلق فرمائے ہیں'
وخلق فے السماء السابعة ملکا رأسه تحت العرش ورجلاة تحت الثرای، وملائکة اخر لیس لهم طعام ولاشراب الاالصلواۃ علے رسول الله وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام والاستغفار لجیه وشیعته و موالیه - طالب علیه السلام والاستغفار لجیه وشیعته و موالیه - "اور ساتوی آسان پراییا فرشتہ فلق فرمایا جس کا سرعرش کے پنچ اور پاؤں زمین کے پنچ تک ہیں، پھھ اور فرشتے پیدا کیے، جن کا کھانا پینا فقط محمصطفی اور امیر المونین علیه السلام پرصلوات بھیجنا اور ان کے دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرنا ہے' (بھائر الدرجات صفی ۲۲۵ بحار جلد ۲۲ سفر ۱۵)

(۲۰۷۷-۲۰) کتاب "عدة الداعی" میں لکھتے ہیں کہ سلمان فاری کہتے ہیں کہ میں سلمان فاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

حضرت سلمان فارس کی دعا

#### ور مناقب الل بيت (صدرو) ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تھے، اس کودیتے ہوئے کہا:''اے فلاں! یہاں سے چلی جاؤیس نے خدا سے خوف کھاتے ہوئے کہتے معاف کردیا''

جب وہ چلی تی تو میرے اوپر نیند نے غلبہ کیا۔ میں نے خواب میں ایک الیک بر رگوار خاتون دیکھی تھی ، اس کے سر پر یا قوت کا بنا ہوا تاج ہے اس نے میری طرف دیکھا اور فرمایا:

"اے فلال شخص! خداوند متعال تہمیں ہاری طرف سے اجرعظیم عطا فرمائے" میں نے عرض کیا: "آپ کون ہیں"

اس نے فرمایا:'' میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو

نے خدا کا خوف کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، خداوند کریم تجھے دنیا اور

آخرت میں آتش جہتم سے محفوظ رر کھے''

میں نے عرض کیا:" خداتہارے اوپر رحمت کرے، وہ کون تھی"

اس نے فرمایا: "وہ رسول خدا کی نسل سے تھی"

میں نے خدا کاشکر ادا کیا کہ اس نے جھے گناہ سے بیخے کی توفیق عطا فرمائی۔اس

ك بعد مين في اس آيدكريمه كي تلاوت كي:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ اَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطهيرًا۔ (سوره اضراب آيه٣٣)

" خدا وند متعال فقط میہ چاہتا ہے کہ پلیدی کو آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کاحق ہے'' اس کے بعد مجھے آگ نے نہیں جلایا ، امیدر کھتا ہوں کہ آخرت میں بھی نہیں جلائے گی ۔ (الاثناعشریہ منوے ۲۲۵ نضائل السادات منو ۲۲۰۰) الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت (منه من الله بيت الله ا

بات یہ ہے کہ مجبُوری نے مجھے اس بات پر آ مادہ کیا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کروں۔ میں نے دوکان کا دروازہ بند کیا اور اسے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چل پڑا، جب مگھر پہنچا تو اس نے کہا:

''اے فلال شخف! میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ، جو بھوکے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو مجھے کچھ دے دیں تا کہ انہیں کھانے کو دوں ، میں دوبارہ واپس آ جاؤل گی''

میں نے اس سے عہد و پیان لیا کہ ہر صورت میں آنا ہوگا ، میں نے اسے پکھ درہم دیئے ، وہ گئی اور تھوڑی بعد واپس لوث آئی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی میں نے دروازہ بند کردیا اور بردے گرادئے۔

اس نے کہا:"ایسا کیوں کردہے ہو؟"

میں نے کہا: ''لوگوں سے ڈرلگتا ہے''

اس نے کہا: "لوگوں کے خداسے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟"

ميں نے كها: وه بخشے والامهريان ہے۔

میں اس کی طرف بردھا تو وہ ایسے کا پہنے گئی جیسے سخت طوفان میں کجھور کی خشک شاخ کا نیتی ہے اور ساتھ ہی اس کی آئھوں سے اشک جاری ہو گئے۔

میں نے کہا: "متم مضطرب و پریشان کیوں ہو؟"

اس نے کہا:"اے فلال فخص خداسے ڈرتی ہول"

پھراس نے کہا: ''اے فلال فخض! اگر مجھ سے کوئی غرض نہ رکھوتو میں اس بات کی منانت دیتی ہوں کہ خدا کجھے دنیا اور آخرت میں عذاب آتش سے محفوظ رکھے گا''

اس کی بات س کر میں ہوش میں آیا ، اٹھ کر کھڑا ہوا اور جتنے پیے وغیرہ

#### مناقب الل بيت (صديوم) ﴿ يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

" اگر کوئی میری یا میری اولاد میں سے کسی کی زیارت کرے گا تو میں روز قیامت اس کی زیارت کرول گا اوراس دن کی وحشت و ہلاکت سے اسے نجات بخشول گا" (كامل الزياره صغهام)

### اولا د پیغمبر کی زیارت گویا پیغمبر کی زیارت

كتاب جامع الاخبارين فركور بكرسول الله فرمايا:

من زار واحدًا من اولادي في الحياة وبعد الممات فكانّما زارني، غفر له البتة.

" جس كسى في بهى ميرى اولادكى زيارت كى ان كى زندگى ميس يا مرف کے بعد، وہ اس محف کی طرح ہے، جس نے میری زیارت کی ہو، ببرحال استے بخش دیا جائے گا''

#### شفاعت پنجبر کیسے حاصل ہوگی؟

(٩٠٨٠٤) كتاب " تحفة النجبآء من مناقب اهل العبا" اور اى طرح كتاب "الصواعق المحوقه " يس آيا بكرسول فدا فرمايا:

من ارادا التوصّل إلى وان أكون له عندى يدا شفع له بهايوم القيامة فليصلُّ مع ذرّيتي ويدخل السرور عليهم -

"جوكوئى بھى جا بتا ہے كەالىيامل انجام دے تاكەمىر ئزدىك مقرب مواور اس عمل کی وجہ سے میرے اور حق رکھتا ہو کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت كرون، پس اسے جاہيے كەمىرى ذريت كى خدمت اوران كے دلول كومسرور كريك \_ (امالي فتح صدوق صغيرا٢٨، امالي طوى صغير ٢٨٨، بحار الانوار جلد ٢٧ صغير ٢٨)

> اولاد پنجبر کے ساتھ کھانے والے برآ گ حرام (٨٠٨) كتاب "جامع الاخبار" بين ذكور ب كر يغير اكرم في فرمايا:



#### فاطمہ کی زیارت علیٰ کی زیارت ہے

(٨٠٨ عمر) طبري قدس سروكتاب" بشارة المصطفى ميس رسول خدا سے ايك مفصل حدیث فقل کرتے ہیں کہ حدیث کے آخر میں رسول خدا نے فرمایا:

فمن زارنی بعد وفاتی فکا نَماً زارنی فی حیاتی ومن زار فاطمه عليها السّلام فكا نّما زارني ، ومن زار على ابن ابي طالب عليهما السّلام فكانّما زار فاطمه عليهما السّلام ومن زار الحسن و الحسين عليهما السّلام فكا نّما زار عليّا عليه السلام ومن زار ذرّيّتهما فكانمازار هما ـ

" پس جو کوئی بھی میری وفات کے بعد میری زیارت کرئے گا، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی ہے جو کوئی بھی حضرت فاطمہ زہراء سلام الله علیها کی زیارت کرئے گا، کویاس نے میری زیارت کی ہے۔ جو کوئی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرئے گا گویا اس نے فاطمه الزبراعليها السلام كى زيارت كى ،جس كسى في حضرت امام حسين عليه السلام اورحفرت امامحسن عليه السلام كى زيارت كى ، كويا اس في حفرت علی علیدالسلام کی زیارت کی ہے اور جوکوئی بھی حضرت امام حسن اور حسین علیماالسلام کی اولاد کی زیارت کرے گا کویا اس نے ان دونوں استیول کی زیارت کی ہے' (بثارة المصطفل صفحہ ۱۳۹ ، بحار الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۵۷)

### اولاد ہاشم کی زیارت کرنامستحب ہے

(٨٩٨٠١) كتاب ثواب الاعمال ميس كلصة بيس كرسول خداً فرمايا:

من زارنی زارا حدًا من ذریّتی زرته یوم القیامه فانقذ ته من

پھردوسری بیٹی کے گھر گیا جس کا شوہرلوٹے بناتا تھا اوراس سے پوچھا: تہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس سال بہت زیادہ لوٹے بنائے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے بارش نہ برسائی اور ہمارے لوٹے خشک ہو گئے تو ہماری حالت تمام بنی سرائیل سے بہتر ہوجائے گی۔وہ محض اپنی بیٹی کے گھرسے لکلا تو کہتا ہے:

" خدایا! تو میری دونول بیٹیول کا پروردگار ہے ( تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے)"

میرامعامله میرے بی زادوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ (الکافی جلد ۸ سفی ۸۵) علی اور فاطمہ کی اولاد سے محبت کا ثمرہ

(۱۱۸ یـ۹۳) سیدنور الله قاضی کی کتاب " مجالس المونین " کے حوالے سے کتاب " خلاصتہ المناقب" میں لکھتے ہیں کدرسول خدانے فرمایا:

ان الله له الحمد عرض حبّ على و فاطمه عليها السلام وذرّيتهما على البريّة ، فمن بادر منهم بالا جابة جعل منهم الرسل ، ومن اجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة و من اجاب بعد ذلك منهم الشيعة و من اجاب بعد ذلك منهم الاصغيآء ، وان الله جمعهم في الجنّة .

" به شك الله تعالى كى تمام حمراس كه ما تصخصوص به خدا نعلى فاطمة اوران كى اولاوكى مجت لوكول كه ما شخر كى ، ان يل سے جنبول فاطمة اوران كى اولاوكى مجت لوكول كه ما شخر كى ، ان يل سے جنبول نے جلدى شبت جواب ويا انہيں رسول بناويا كيا ، جنبول نے بعد بس اقراركيا ، انہيں شيعه بناويا كيا ، اور جنبول نے ان كے بعد اقرار مجت كيا ، اثبيں اصفياء كے طور پر متخب كرليا كيا ، الله تعالى نے ان سب كو بہشت شيل الشيا كيا ب الله تعالى نے ان سب كو بہشت شيل الشيا كيا ہ الله تعالى نے ان سب كو بہشت شيل الشيا كيا ہ الله تعالى نے ان سب كو بہشت شيل الشيا كيا ہ ؛ (المنا قب المرتضوب مفي 19)

#### 

من اكل الطعام مع اولادى الصالحون حرّم الله جسدة على النار-" جوبهى ميرے نيك اور صالح فرزنږول كساتھ بيش كركھانا كھا 2%، الله تعالى اس كابدن آگ پرحرام كردے كا"

(۹۲\_۸۰۹) نکوره کتاب میں ہی رسول اکرم نے حدیث منقول ہے: اکرموا اولادی الصّالحون لله و الطّالحون لی۔

"میری نیک اورصالح اولاد کا احر ام الله کی خاطر کرداورمیری غیرصالح اولاد کی عرض میرے لیے کرو" (جامع الاخبار صغیہ ۳۹۳، متدرک الوسائل جلد ۲۵ استحدہ)

امام محمد باقر اورامام حسن کے درمیان اختلاف

(۹۳۸۸۱۰) معة الاسلام كليني قدس سره ايني كتاب "روضة الكافى" مين تحرير فرماتے مين:

حضرت امام محمد باقر علیه السلام اور اولا دامام حسن علیه السلام کے درمیان اختلاف موگیا، میں نے جب بیدواقع سنا تو میں حضرت امام محمد باقر علیه السلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا تاکہ میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کرسکوں۔ جب میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا:

مه الاتدخل فيما بيننا-

" خاموش ہوجاؤ! ہم سے مربوط معاملات میں مداخلت مت کرو"

بے شک میری اور میرے چیا زاد وں کی بات بنی اسرائیل کے اس مخص جیسی ہے، جس کی دو بیٹمیاں تھیں ، ایک کا نکاح کا شکار اور دوسری کا لوٹے بنانے والے شخص کے ماتھ کردیا گیا تھا۔ وہ ایک دن اپنی بیٹیوں کو ملنے کی غرض سے گیا، تو پہلے وہ اپنے کا شکار داماد کے گھر گیا اور بیٹی سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟

بٹی نے کہا کہ میرے شوہر نے بہت کا شتکاری کی ہے، اگر اللہ تعالی نے بارش برسادی تو ہاری حالت تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوجائے گی۔

### اولاد پیغمبر کامحت جنتی ہے

(۹۸-۸۱۵) بہترین کتاب'' جامع الاخبار''میں ندکورے کہ پیٹمبرضداً نے فرمایا: علیکم بحب اولادی یدخلکم الجنّة لامی له وایّا کم بغض اولادی یدخلکم النّار۔

"میری اولاد کے ساتھ محبت کرنائم پرواجب ہے، اس عمل کا انجام بہشت بریں ہوگا اور میری اولاد کے ساتھ بغض رکھنے سے بچیں ، کیوں کہ اس کا انجام دوزخ ہوگا"

#### چھپکلیاں اولا دبنی اسرائیل میں

(۹۹\_۸۱۲) جناب شخ صدوق قدس سره اپنی مشہور ومعروف کتاب "وعلل الشرائع" میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سنح ہونے والوں کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

ان الوزغ كان سبطا من من اسباط بنى اسرائيل يسبّون اولاد انبيآء ويبغضونهم ، فمسخهم الله اوزاغاً۔

"بِ شَك چَهِكُلِی اولاد بنی اسرائیل میں سے ہے جو پینمبروں کی اولاد کو گالیاں دیے شک چھپکی اولاد کو گالیاں دیتے تھے ، پس اللہ تعالی نے انہیں مسخ کرکے چھپکیاں بنادیا" (علل الشرائع ،جلدا سفی سے بحار الانوار،جلد ۹۵ سفی ۲۲۲)

### پنجبر مقام محمود پر گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے

(۱۰۰ه ایشخ صدوق علیه الرحمه این بلند پائی کتاب "امالی" میں تحریر فرماتے ہیں که رسول خدانے فرمایا:

اذقىت المقام المحمود تشغعت فى اصحاب الكبائرمن امتى فيشفعنى الله فيهم الله لاتشفعت فمن آذى ذرى ـ

### 

#### كلمه خدا نور میں تبدیل

(۹۵-۹۱۲) صاحب كتاب " منتخب البصائر" خضرت امام محمد باقر عليه السلام سے روايت نقل كرتے ہيں كہ تعالى أحد واحدٌ ، تفرّد في وحدانيّته ، ثمّ تكلمً بكلمة صفارف نورًا ، ثمّ خلق من ذلك النّور محمّد اوخلقنى و النّت -

" خدا وند متعال مکنا واحد ہے، وہ اپنی وحدانیت و کمنائی میں بے مثال ہے۔ پھر اللہ تعالی نے سی کلمہ کے ذریعے تکلم فرمایا، تو وہ نور بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بعداس نور سے محمدًا، مجھے اور میری اولا دکوخلق فرمایا" تعالیٰ اس کے بعداس نور سے محمدًا، مجھے اور میری اولا دکوخلق فرمایا" (مختصر المصار صفحہ ۲۹۳) کا در مناسلہ ۲۹۳ مناسلہ ۲۹۳ کا در مناسلہ کی در مناسلہ کی در مناسلہ کی در مناسلہ کا در مناسلہ کا در مناسلہ کی در من

#### منافق کی پیجان

(۹۲\_۸۱۳) آیت الله واماوا پی کتاب " تقویم الایمان" میں تحریفرماتے ہیں کہ شیعہ اور المل سنت کی بہت کی کتابوں میں روایت نقل ہوئی ہے کہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں:
ماکنا نعوف المعنافقین و نحن مع النبی الا ببغضهم علیا و و لده" ہم پنجبرا کرم کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے منافقین کی شناخت کر سکتے ہے" (المناقب سنج ۱۳۲۲)

ماتھ بغض رکھنی وجہ سے منافقین کی شناخت کر سکتے ہے" (المناقب سنج ہیں کہ حیفرت امام رضا علیہ السلام اپنے اجداو سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا:

امام رضا علیہ السلام اپنے اجداو سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا:

بغض علی علیہ السلام کفر، و بغض بنی هاشم نفاق 
بغض علی علیہ السلام کفر، و بغض بنی هاشم نفاق 
" حضرت امیر الموشین علیہ السلام کے ساتھ بخض رکھنا کفر ہے، اور نمی ہاشم کے ساتھ کین درکھنا نفاق سے الرضا جلاہ سخدالا، بحارالافوارجلدہ ہم فروہ ۲۰۱۰)

امام جعفرصادق عليه السلام فرمايا:

وان كان محمد يّا علويّافاطميّاً۔

"اگرچەدە محمر على يا فاطمە كىنسل سے بى كيول بند مو"\_

(معانی الاخبار،صغیم ۲۰، بحار الانوار،جلد ۲۸، مفحه ۱۷)

( بحارالانوار، جلد٢٧م صغي١٨)

اطاعت گذار کا مقام بہشت

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ سید الساجدین حضرت امام سجاد علید السلام اسمعی سے فرماتے ہیں:

یا اصمعی! ان الله تعالیٰ خلق الجنة لمن اطاعة ولوكان عبداحبشیاً، وخلق النّار لمن عصاه ولوكان شریفاً قرشیاً - "الله تعالیٰ نے بہشت كواس كے ليے خلق كيا ہے، الله تعالیٰ نے بہشت كواس كے ليے خلق كيا ہے، جواطاعت گذار ہے، اگر چہ وہ جبثی ہی كيوں نہ ہواور جبتم كوگناه گاراور نافرمان كے ليے پيدا كيا ہے اگر چہ اس كاتعلق قريش سے ہی كيوں نہ ہو، نافرمان كے ليے پيدا كيا ہے اگر چہ اس كاتعلق قريش سے ہی كيوں نہ ہو،

مولف كانظريه

- (۱) یہ تمام احادیث بطور تعلین وارد ہوئی، ظاہری بات ہے کہ تفیه تعلیقیه زاتی طور پر وقوع یا عدم وقوع پر معلق نہیں ہوتا ہے پس ای وجہ سے معلق علیہ میں کسی کمی وکات کا موجب نہیں ہوگا۔
- (۲) دہ چیز جومفہوم کے اعتبار سے گذشتہ روایات کے ساتھ منافات رکھتی ہیں۔من جملہ ان میں سے ایک بیآ بیشریفہ ہے: جملہ ان میں سے ایک بیآ بیشریفہ ہے: فَلَا أَنسَابَ بِينَهُم يَو مَئِيْدُ وَلَايَتَسَاءَ لُون۔ (سورہ مومنون آبیا ۱۰)

دوس اس دن شرشته داریان مول کی اور ندا کس میں کوئی ایک دوسرے

(امالي هيخ صدوق صغيه ٢٥، بحار الانوار جلد ٩٦ مسغي ٢١٨)

"روز قیامت جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔اللہ تعالی ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے گا، خدا کی شم، جن لوگوں نے میری ذریت کواذیت دی، ان کی شفاعت نہیں کروں گا"

مولف فرماتے ہیں ان روایات کے مقابلے میں پھھ الی روایات نقل ہوئی ہیں جو ذکورہ روایات نقل ہوئی ہیں جو ذکورہ روایات کے ظاہری معنی سے منافات رکھتی ہیں، یہاں پرہم ان میں سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان جمع بندی کرتے ہوئے سیح معنی ذکر ریں گے، البتہ بیروایات بھی دوطرح سے وارد ہوئی ہیں۔

ور الرس کے، البتہ بدروایات، می دوسر سے ور ارد ہوئی ہیں لینی ان کامعنی سجھنا کی پر بحض الیمی روایات ہیں جو بطور تعلق وارد ہوئی ہیں لینی ان کامعنی سجھنا کی پر موقوف ہے ان میں سے مجھروایات وہ ہیں جنہیں شخ صدوق اپنی مایہ ناز کتاب اعتقادات میں نقش فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیه السلام "مطمر" کامعنی بیان فرماتے ہیں:
میں نقش فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیه السلام "مطمر" کامعنی بیان فرماتے ہیں:
فدن خالف و جازہ فاہرؤ امنه وان کاعلویا فاطمیاً۔
"جوکوئی بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے اور حد سے شجاوز کرتا ہے ( لیمنی میں میں مور عاتا ہے ) اس سے دوری اختیار کریں، اگرچہ وہ علوی یا

دائیں بائیں ہو جاتا ہے) اس سے دوری اختیار کریں، اگر چہوہ علوی یا فاطمی ہی کیوں نہ ہو' (معانی الاخبار صغیم ۲۰، بحار الانوار جلد ۲۲ مصغیہ ۱۵)

حران كاسوال اورامام صادق" كاجواب

حضرت امام صادق عليه السلام ايك حديث مين حمران سے فرماتے بين: فسن خالفك في هذا الا مو فهو زنديق -درجوكوئى بھى اس معاملہ ميں آپ كى مخالفت كرے گا وہ زنديق ہے' حمران سوال كرتا ہے آگر چەوە فاطمى يا علوى بى كيوں ند ہو؟ الله يت (مذيرم) الله الله يت (مذيرم) الله الله يت (مذيرم) الله الله يت الله ي آ گ کوان کی اولا دیرحرام کردیا"۔

حضرت امام رضاً كا اينے بھائي زيد كونفيحت كرنا

حسن ابن وشاء بغدادی کہتا ہے:

مين خراسان مين حفرت امام رضا عليه السلام كي خدمت اقدس مين موجود تها، وہاں پر حضرت زید بن موی بھی تشریف فرما تھے ، جولوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں گفتگو فرمارہے تھے کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں۔

ادهر ثامن الائمه حضرت امام رضا عليه السلام بھي کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تے،ای دوران آپ نے زید کی گفتگوئی تو اپنارخ مبارک اس کی طرف کر کے فرمایا:

"اے زید! کیا تمہیں شہر کوفہ کے سبزی فروشوں کی باتوں نے دھو کے میں ڈال رکھا ہے کہوہ کہتے ہیں۔

انّ فاطمة عليها السلام أحعنت فرجها فحرّم الله ذريتها على النَّارِ، والله ماذالك إلَّا للحسن و الحسين وولد بطنها خاصة. " ب شك چونكه فاطمه سلام الله عليها باك دامن تعيس ، الله تعالى في ان كى اولاد کو آگ پر حرام کردیا ہے، ( کیا خیال کرتے ہو کہتم بھی اس میں شامل مو؟ ) خدا كي قتم ،بيروايت حفرت امام حسن اور حفرت امام حسين علیما السلام اور ان کی بلافصل اولا دے ساتھ مخصوص ہے۔

کیا میہ موسکتا ہے کہ موسی بن جعفر علیہ السلام خدا کے مطبع ہوں ، دن کوروز ہ ر هیں اور رات کوعباوت خدا میں گذاریں، اورتم معصیت خدا کرو۔ اس کے باوجود روز قیامت خدا کی بارگاہ میں آپ دونوں برابر ہوں، لیعنی تم خداكى بارگاه مين ان سے زياده عزت ومقام پاؤ؟! يقيناً زين العابدين امام سجاد عليه السلام كافرمان إ:



كے حالات يو چھے گا"

اس آبیے کے مفہوم کے جواب میں سی سی کے کدمند فاطمہ سلام الله علیها بیں اس كي تفسير ميں بيان كيا كيا ہے كريد آيدشريف حضرت قائم اواحنا فداہ كے قيام اورظهور سے مربوط ہے کہ اس دن برادران دین تو ایک دوسرے سے میراث پائیں سے کیکن برادران نسبی ایک دوسرے سے میراث نہیں لیں سے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

قَداً فَلَحَ الْمُوْمِنُون - (سوره مومنون آبيا)

''يقييًّا صاحبان ايمان كامياب هو ميً

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَا أَنسَابَ بَينَهُم يومَثِذٍ وَلَا يتسْاءَ لُون-ود پھر جب صور پھونکا جائے گاتو اس دن نہ رشتہ دار ماں ہوں کی اور نہ آ پس میں ایک دوسرے سے حالات بوچیس گئے'۔ (سور ہمومنون آبیا ۱۰) اس بناء پر ندکورہ آبیشریف کا جاری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ روایت جومفہوم کے اعتبار سے گذشتہ روایات کے ساتھ منافات رکھتی ہے ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو پینمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے الى بينى فاطمه زبراء اورز وجه خديجه بنت خويلد سے فرمايا:

يا فاطمة ابنة محمدً! لا اغنى عنك من الله شيئًا ويا خديجة ابنة خويلد! لا اغنى عنك من الله شيئًا-

"اے فاطمہ بنت محمہ اکوئی بھی چیز آپ کواللہ سے بے نیاز نہیں کرتی اے فدیجہ بنت خویلد! کوئی بھی چیز آپ کواللہ تعالی سے بے نیاز نہیں کرتی "

ان روایات میں سے من جملہ ایک روایت وہ ہے جو مین صدوق علیہ الرحمہ نے الى كتاب معروف "معانى الاخبار" ميس اس روايت علمعنى وتشريح كے باب سے قل فرمائى ہے، کہ'' جناب سیدہ فاطمہ سلام الله علیہانے عفت و پاک دامنی کو اپنایا ، تو الله تعالیٰ نے

من جملہ ان روایات میں ایک روایت ہے جوعیون اخبار الرضا میں نقل ہوئی ہے:
امامت و ولایت کے چھٹے تاج دار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند
حضرت اساعیل اپنے والدگرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: بابا جان! ہمارے خاندان
والوں اور دوسرے گناہ گاروں کی سزا میں کس قدر فرق ہے؟

حضرت نے جواب میں درج ذیل آبیر ریفہ تلاوت فرمائی: لَیسَ بِاَمَانِیّکُمُ وَلَا اَمَانِیِّ اَهلَ اَلْکِکتَابِ مَن یَعْمَل سُوءً ایُجزَیِدِ۔ "بیرتری آپ کی آرزوول اور اہل کتاب کی آرزوول پرموقوف نہیں ہے، جوکوئی بھی براعمل انجام دے گا اسے سزادی جائے گی" (ناہ:۱۲۳) (عیون اخبار الرضا جلد ۲۳۲، بحار الانوار جلد ۲۳۲مفی ۱۲۲۸

#### روایات کے جوابات

مولف فرماتے ہیں: ان دونوں روایات کا جواب دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام نے جوفر مایا'' اللہ تعالی نے آنخضرت کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دیا ہے' اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیما السلام ہیں ۔ پس اس روایت سے آنخضرت کی تمام اولاد پر حرمت آتش ثابت نہیں ہوتی ہے۔

ای طرح وہ روایت جس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام مویٰ بن جعفر علیما السلام اور پیغیمراکرم کی اولا دیش سے دوسرے گناہ گارافرادروز قیامت جزاء وسزا میں برابر نہیں ہو گئے، یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو آتش کے ذریعے سزا دی جائے گی۔

حضرت نے بیفر مایا ہے کہ ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کی سزاد و برابر ہو گی بید دنیاوی واخر وی دونوں سزاؤں کوشامل ہے۔

### 

لمحسنتا كقلان من الاجر و ليسيئناً ضعفان من العذاب - " مارے خاندان والول كى نيكى كا إجردو برابر بوگا ، اى طرح أنبيس كناه كا عذاب بھى دو برابر طے گا''.

حن وشاء کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنا رخ انور میری طرف کیا اور فرمایا:

"التحسن اس آیت کریمه کوکیے پڑھتے ہو": قَالَ یا نُو حُ إِنَّهٔ لَیسَ مِن اَهلِكَ إِنَّهٔ عَمَلٌ غَیرُ صَالِح۔ "الله تعالی نے فرمایا: اے نوح ! وہ تیرے اہل سے نہیں ہے وہ عمل غیر صالح ہے"۔ (سورہ ہود آیہ ۴۷)

میں نے عرض کیا: بعض لوگ اسے ' إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِح " پِرْ مِعَة بِن اور بعض " إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِح " پِرْ مِعَة بِن اور بعض " إِنَّهُ عَمَلُ غَيرِ صَالِح " تلاوت كرتے بِن، وہ درواقع حضرت نوع كواس كا باپ نہيں تجھتے ۔حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمایا:

كَلَّالِقَد كَانَ ابنهُ ، لكن لمَّا عصى الله عزّوّجلّ نفاه الله عن ابيه كذا من كان منّا لم يطع الله عزّوّجلّ فليس منّا، وانت اذا اطعت الله فانت منّا اهل البيت ـ

" برگز الیانہیں ہے بلکہ وہ اس کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ معصیت خدا کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیٹا تھا، لیکن جب وہ معصیت خدا کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ ہونے کی نئی کردی ہے، اس طرح ہمارے فائدان میں سے جو بھی خدا کی نافر مانی کرے گا وہ ہم میں سے خبیں ہوگا ۔ لیکن اگرتم نے خدا کی اطاعت کی تو ہمارے اہل بیت میں سے ہوجاؤ کے "۔ (معانی الا خبار صغیہ ۱۰ عیون اخبار الرضا جلد مسفیہ ۲۳۳)

#### روایات آئمہ میں ذریت پغیر کی توہین کرنے سے روکا گیا

جو کھ ہم نے بیان کیا ہے اس بناء پر بعید نہیں ہے کہ آپ کی ذریت اگر چہموت سے بہت کم مدت قبل ہی سی توبہ کرنے پر موفق ہو جائے گی ای طرح آیہ شریفہ " فلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَاَنتُهِ مُسلُمِون " (سورہ بقرہ آیہ ۱۳۲۱)۔

"پس اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ" کی تفییر میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، بیسب کچھ پیغیبر خداً کی عزت و تکریم کی وجہ سے ہے۔
اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، بیسب کچھ پیغیبر خداً کی عزت و تکریم کی وجہ سے آئم معصومین علیہم السلام سے منقول روایات میں ذریت پیغیبر کی تو بین و تحقیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ارشاد ہے:

مهلاً! لیس لکم ان تدخلوا فیما بنینا إلا بسبیل الخیر " خاموش ہوجائے! جمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کے امور
میں مداخلت کرو، سوائے خیروخوبی کے" (بحار الانوار جلد ۲۲ صفحہ ۱۷۸)

#### ذریت رسول کے بعد شیعہ جنت میں جائیں گے

ابن بطریق اپنی کتاب "العمده" میں تغییر شکبی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حفزت علی علیہ کہ حفزت علی علیہ کہ حفز زید بن علی بن الحسین اپنے اجداد کرام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حفزت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے اپنے بارے میں لوگوں کے عشق اور حد کے بارے میں رسول خداسے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا:

أماترضی ان تكون رابع اربعه، اول من يدخل الجنة انا وانت والحسن و الحسين وازواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا، وذرّيّاتنا خلف ازواجنا، وشيعتنا خلف ذرّيّا تنا- "كياتم اس پرراضي نبيس بوكه ان چار ميس سے ايك بو، جوسب سے بہلے بہشت ميں واض بوں مے؟ ميں ،تم ،حنّ وحمين اور ميرى بويال

الل بيت (منه رم) الله الله يت (منه رم) الله الله الله يت الله بيت الله الله بيت الل

حفرت کا یہ فرمانا کہ ہمارے فائیان میں سے جوکوئی بھی فدا کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ہم سے نہیں، اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ انہیں گناہ کی اجازت نہیں دی می مراد یہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہے۔

ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ گناہ کرئی گے تو تا دم مرگ اس حال میں رہیں گے۔

دو سری طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان " مَن یعمل سوءً یہ جزبہ " جوکوئی بھی براکام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی" سے تغییر ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ابشروا و قاربوا و سد دو اانّه لایعیب احدًا منکم مصیبته الا کفر اللہ بھا خطیبته حتی الشوکة لشاکھا احد کم فی قدمہ۔

د، تمہیں بٹارت ہوتم اپنے امور میں میانہ روی اختیار کرواور اپنے کام می محمیبت نازل نہیں ہوگی محمیبت نازل نہیں ہوگی محمریک طور پر انجام دو، تم میں سے کی پرکوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوگی مگریہ کہ اس مصیبت کی وجہ سے خداوند قدوس تمہارے گناہ معاف فرمادے گا کا کھی کے پاؤں میں کا نتا بھی چھے گا تو وہ تمہارے گناہوں

کا کفارہ ہوگا"

#### الله تعالی این گناه گار بندے کی کیسے تکریم کرتا ہے؟

ان الله تعالى اذا كان من امرة أن يكرم عبدًا وله ذنب ابتلاه بالسقم، فأن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة، فأن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة، فأن لم يفعل ذلك به شدّ د عليه الموت ليكا فيه بذلك الذنب " يقيئا جب الله تعالى الي كى كناه كار بندكى عزت وتريم كرنا چا بتا جو الله تعالى الي كى كناه كار بندكى عزت وتريم كرنا چا بتا جو الله تعارى مين جلاء كرويتا به اگر ايبا ندكر في الله وي الله الله الله الله عن من كرف تو الله يرموت كلحات شخت كرويتا به اور اگر ايبا بهى ندكر في والله يرموت كلحات شخت كرويتا به اور اگر ايبا بهى ندكر في الله يوموت كلحات شخت كرويتا به ادر اگر ايبا بهى ندكر في الله يوموت كلحات شخت كرويتا به ادر اگر ايبا بهى ندكر في الله يوموت كلحات شخت كرويتا به ادر اگر ايبا بهى ندكر في الله بالله ب

"جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہیں سے طادیں کے اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کی نہیں کریں گے۔ ہر خض اپنے اعمال کا گروی ہے"
مفسرین اس آبیشریف کی تغییر میں کھتے ہیں:

یہ آیت ان مونین کی شان میں نازل ہوئی ہے جو باند درجات پر فائز ہیں اور جو
اپند اعمال کی پاداش میں بہشت میں جائیں گے۔ان کی اولاد ان کے اعمال کی وجہ سے
ان کے مقام و مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتی ہے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کیونکہ
درواقع خدا وند ذو الجلال نے مونین کے مقام و مرتبہ کو بلندی عطا کی ہے، اس سے کوئی چیز
کم نہیں کی ہے کیونکہ ان کا درجہ ان کی ذریت کے درجہ کے برابر کیا ہے، ای وجہ سے مومن
کی فضیلت و بردگی میں اضافہ کرتا ہے۔

### ذریت پیغمبر سے مرادعلی و فاطمہ کی اولاد ہے

بعض مفسرین کہتے ہیں: جب مونین بلند مقام ومزلت پر فائز ہوں تو پھر رسول خدا کے لیے ایبا مقام ومرتبہ سزاوار تر ہاں بناء پر مونین وہ لوگ ہوں گے جوآ تخضرت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور زمانے ہیں ان کے سامنے سرتسلیم خم ہوں گے ، یہی لوگ آ تخضرت کے درجہ پر فائز ہوں گے ۔ ذریت پیجبر سے مراد حضرت علی اور فاطمہ زہراء علیما السلام کی اولاد سے کتاب "میج الاحزان" ہیں فدکور ہے کہ رسول خدا سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آ پ نے فرمایا:

ان الله يرفع درجة المومن في درجته وان كانوا دونه لتقرّبهم عند
" يقينا الله موكن كي ذريت كا درجه موكن كي درجه كي طرح بلند كري كا
اگرچدان كا درجه پاكين تر بى كيون نه بويد فقط اس وجه سے به ده موكن كة قريب بين"

جومیرے وائیں بائیں ہوں گی اور بری ذریت میری ازواج کے پیچے ہوگی اور میرے شیعہ میری ذریت کئے پیچے ہوں گے'' (العمد وصفح ۲۲۲، تاریخ ابن عسا کرجلد ۴سفہ ۳۱۸ الکشاف جلد ۲ صفح ۲۲)

تتميدا

ال حقته كي تريس كهامور ذكركرت بير

(اول) ابوبکراحد بن علی خطیب اپنی کتاب " عقار الحقر من تاریخ بغداد" میں تحریر کرتے ہیں:
یکی بن معاد ابوذ کریا رازی ایک علوی سید کی زیارت کے لیے شہر بلغ مسئے اور ان
کی خدمت میں سلام عرض کیا۔

علوی سیدنے اس سے کہا: اے استاد! خدا وند متعال آپ کا موید ہو، ہم اہل بیت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟۔

یکی نے کہا: میں ان کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں جن کا خمیر آب وتی سے گوندھا گیا ہواور آب رسالت سے بروان چڑھا ہو، ان سے صرف مثلہ جیسی ہدایت اور عزرجیسی پاکیزگی کی خوشبو آتی ہے۔علوی سیدنے اس کا بیخوبصورت کلام سنا تو اس کا دائم ن فعل وجواہر سے بحردیا، اسکلے روز یکی علوی سید، استاد یکی بن معاذکی زیارت کے لیے گیا، یکی نے علوی سید سے کہا کہ اگر آپ ہمیں دیکھنے کے لیے آئی تو بی آپ کی بزرگواری ہے اور اگر ہم آپ کی زیارت کرنے اگر آپ ہمیں تو یہ بھی آپ کی بزرگواری وفعیلت ہے، پس ہرطرح سے فعیلت آپ کے لیے جائیں تو یہ بھی آپ کی بزرگواری وفعیلت ہے، پس ہرطرح سے فعیلت آپ کے لیے جائیں تو یہ بھی آپ کی بزرگواری وفعیلت ہے، پس ہرطرح سے فعیلت آپ کے لیے جائوں آئر ہوں یا آپ کی زیارت کی جائے۔(تاریخ بغیراہ مفیلہ)

(دوم) كَتَابِ "مناقب القاضى" مِن نَدُور بِ كَدَفدا وَدَكَرِيم فَرَمَا تَا بِهِ.
وَالَّذِينَ آمنُوا وَاتَّبَعَتهُم ذُرِّيَتُهُم بِايِمَانِ أَلْحَقُنَا بِهِم ذَرِّيَّتَهُم وَمَا
الْتَنَا هُم مِن عَمَلِهِم مِن شَييْ كُلِّ امرِيٌّ بِمَا كَسَبت رَهِينَّ۔

(سوره طور: آبدا۲)

مم نے آپ کوس طرح بے نیاز اور غی کر دیا ہے؟"

اس کے بعد میدونوں ہتیاں کمہ و مدینہ کے تا جروں کوخواب میں ملیں اور فرمایا:

" فلاں مقدار دیناراس کے

مقروض ہو، کل بیرقم اس کے وارث تک پہنچا دو، ورنہ ہلاک اور تابود ہو

جاؤ گے، تمہاری نعتیں ختم ہو جا کیں گی اور تم اپنے رشتے داروں سے ہمیشہ

ہیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے،

جب صبح ہوئی تو ان میں ہرکسی نے اتن مقدار میں دینارا شائے اور جا کراس کو اوا

کے ۔اس طرح وہ مخص ہزار دینار کا مالک بن گیا ۔اس طرح جہاں کہیں جس کے پاس بھی

مرنے والے کی کوئی جائیداد وغیرہ تھی ، بیدونوں ہتیاں اس کے خواب میں گئیں اور فر مایا کہ

بیدا ملاک اس مختص کے حوالے کرو۔اس کے بعدرسول پاک اور مولامشکل کشاعلی اس ایثار

گرفتض کے خواب میں آئے اور فر مایا:

" تم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو کیسے محسوں کیا ہے؟ ہم نے تکم دیا کہ مرحوم کے مصر میں جینے اموال تھے سب حاکم وقت کی تحویل میں دے دیئے جائیں ، کیا تم چاہتے ہو کہ مصر میں جو پچھے دیں تا کہ اس کی رقم تیرے پاس بھی دیں تا کہ اس کے عوض مدینہ میں پچھٹر یدسکو' اس نے کہا:'' ہاں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت محم اور حضرت علی علیه السلام حاکم مصر کے خواب میں آئے اور حکم دیا کہ فلال محض کے اموال جا کہ نہیں ہیچا تو وہ فلال محض کے پاس بھیج دو، جب اس نے انہیں ہیچا تو وہ تنین لاکھ دینار کی مالیت میں فروخت ہوا، حاکم مصر نے وہ ساری رقم مدینہ میں اس محض کے پاس بھیج دی پس وہ مدینہ کا ثروت مند ترین محض بن کیا تھا۔اس کے بعدرسول خدا اس کے خواب میں آئے اور فرمایا:

يا عبدالله هذا جزاؤك في الدّنيا علي ايثار قرابتي على

راه خدامیں انفاق کا ثمرہ

کی طرف نگاہ کی اور فرمایا:

(سوم) حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام الني تغيير ميں فرماتے ہيں: ايک مخص كے اہل خانہ بھوكے تھے، وہ گھرسے باہر كميا كدان كے كھانے كے ليے

کوئی چیز لے کرآئے تاکدان کی بھوک ختم ہو سکے اور ان میں رمق حیات باتی رہے۔

اے ایک درہم کہیں سے ملا ، اس نے روٹی اور سالن خریدا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا ، راستے میں اس کی ملاقات ایک ایسے مرد اور عورت سے ہوئی جن کا تعلق محمد اور علی کے خاندان سے تھا ، اس نے دیکھا کہ دونوں بھوکے ہیں۔

اس نے اپنے آپ سے کہا کہ بیددونوں میرے فاندان کی نسبت اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں ، پس اس نے روثی اور سالن انہیں دے دیا اور خود فالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا ، لیکن اسے پچھ معلوم نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کو جاکر کیا کہے گا؟ اور انہیں کس طرح قانع کرے گا؟ اس خیال سے آ ہستہ آ ہستہ گھر کی طرف چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایپ اٹلی فانہ کے سامنے کون ساعذر پیش کرے، ورہم کے بارے ہیں کیا بتائے گا کہ میں نے اسے کیا کیا ہے۔

وہ حیران و پریشان تھا کہ اچا تک ایک مخص اسے ملاجواس کے گھر کی تلاش میں تھا
اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں معرسے آیا ہوں، یہ تمہارا خط ہے اور اس تھیلی میں پانچ
سودینار ہیں آپ کا پچا زاد دنیا سے رحلت کر گیا ہے، اس کے ترکہ میں سے پانچ سودینار آپ
کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کم و مدینہ کے تا جروں کے پاس اس کا بہت سامال ومنال ہے۔
اس محض نے پانچ دینار لیے اور گھر کی طرف روانہ ہوگیا، جب رات ہوئی تو وہ
سوگیا، خواب میں رسول خداً اور علی مرتضای کی زیارت کرتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں نے اس

"آپ نے مارے خاندان کے لیے جو قربانی دی ہے، آپ نے ویکھا

"جبآب ہم ہے جدا ہو جائیں گے تو کیا درود آپ تک پنچ گا؟" آپ نے فرمایا: "الله تعالی نے میری قبر پرصلصال تای فرشتے ك دُيونْي لِكَانى ہے، جواليك مرغ كى شكل ميں ہے،اس كى قلغى عرش اللي کے نیچے اور اور پاؤں ساتویں آسان تک بیں اس کے تین پر ہیں، جب وہ انہیں پھیلاتا ہے تو ایک مشرق دوسرامغرب اور تیسراز مین پر پھیل جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے

اللَّهُمَّ صلَّ على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ كما صلَّيتَ و باركت و ترحّمت عَلَى ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد-"اے میرے معبود! محد اور ان کی آل پراس طرح سے درود بھیج جس طرح سے ابراہیم اور آل محمد پر دورد بھیجا ہے اور انہیں برکت دے اور رحم کر کیونکہ تو حمید بھی ہے اور مجید بھی''

وہ فرشتہ اس درود کو اپنے پرول پر ایسے اٹھائے گا جیسے پرندہ زبین سے دانے چگا ہے،اس کے بعدائ پر میری قبر پر پھیلاتے ہوئے کہے گا: ا مے محر فلاں ابن فلاں نے آپ پر دور د بھیجا ہے۔

پس بیصلوات کتاب نور میں مشک کی خوشبو سے کسی جائے گی اور اس کے لييبين بزار (۲۰۰۰۰) نيكيال كصى جائين كى اوربين بزار (۲۰۰۰۰) گناه مو کر دیے جائیں مے اور بہشت میں اس کے لیے بیس ہزار ورخت لكائيس جائيس ك" (الانوارالعمانية، جلداصفيرا١١)

أمت کے لیےرسول خداً کی دعا

(۲۸۰\_۷۳) جناب شیخ صدوق قدس سره کتاب "خصال" میں لکھتے ہیں:انس بن ما لك كيت بين كدرسول خداف فرمايا:

مناقب اللبيت (صنيوم) مال سے اٹی زبان مائلی ہے جواس ک دا کرے اور ایسے بدن کی التماس کی حضرت موی کی اُمت محمر میں کرو 3 - 2 - 160 (02\_22m) · میری دعا قبول فرمائی ہے اور جو حطرت المام رضاعليه البالم المنظمة المام رضاعليه البالم المنظمة المنظم یه، اس دنیا کی بادشاہت اور (101

يداسلام نے فرمایا:

ے ن کہ مجھے بندوں کی باتیں سننے کی اجازت مرحت

٥ نے اس کی درخواست منظور فرمائی -

يفرشته روز قيامت تك كفرار به كااور جومومن بهي كيم كا" صلى الله على محمد واهل بیته رسلم" محمد اور اس کے الل بیت برخدا کا درود وسلام موتو وہ فرشتہ رسول خداً کے حضور پیغام لے کر حاضر ہوگا اور کیے گا:

" اےرسول خداً! فلال فخص نے آپ پر درود بھیجا ہے"

رسول خدا فرمائيں مے: "اس پر بھی سلام ہؤ" (بحار الانوار جلد ۱۸۰، صفحہ ۱۸۱)

قبررسول برصلصال فرشت كا ويوثى

(۱۲،۷۷۹) محدث متبر جناب سید نعمت الله جزائری کتاب" انوار العمانية من لكت بين الوسعيدا في كتاب" الوفالشوف المصطفى" میں حضرت علی علیہ السلام سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا

فرماتے ہیں:

اكثر و اعلى الصّلوة "ميرے اوپرزياده دوردوسلام بيجو" میں نے عرض کیا:

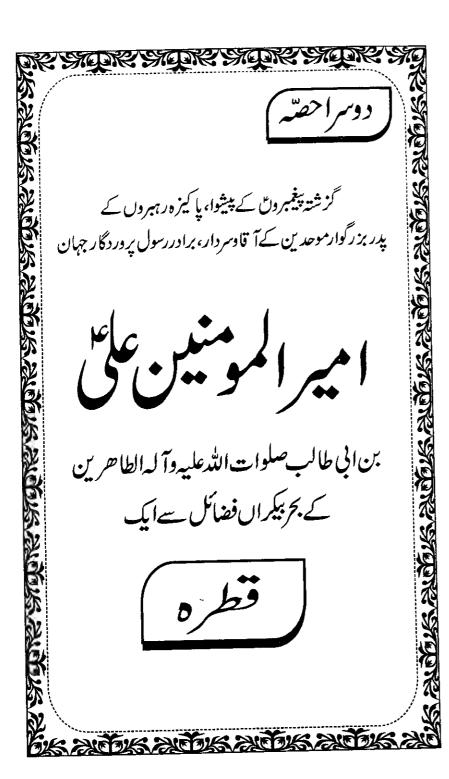

مناقب الل بيتُ (هذيوم) في المنظمة الله عليه الله يتُ (هذيوم)

قرابتك ولاً عطينًك في الآخرة بكل حبّة من هذا المال في الجنة الف قصر، اصغر ها اكبر من الدّنيا، مغرز كلّ إبرة منها خير من الدنيا وما فيها ـ

''اے عبد خدا! بیصرف دنیا میں اس ایٹار وقربانی کی پاداش ہے جوتو نے
اپنے رشتہ داروں کی میرے قرابت داروں پر کی ہے، البتہ آخرت میں
اس مال کے ہر دانہ کے عوض تہمیں بہشت میں ایک ہزار کل عطا کیا جائے
گا،ان میں سب سے چوٹا محل اس دنیا سے بہت برا ہوگا''
گا،ان میں سب سے چوٹا محل اس دنیا سے بہت برا ہوگا''
(تغییر امام صن عسکری علیہ السلام منی سے سے

"اعتمارًا وروازے کے بیم جوکوئی بھی ہات اندر لے آؤ"

عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا تو میں نے دروازے کے پیچھے ایک عورت دیکھی ، جو اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی گریہ وفریاد کر رہی ہے اور کہدرہی ہے۔

اے بے سہاروں کی فریاد سننے والے! اے تلاش کرنے والوں کے بجاو ماوی!
اے رغبت رکھنے والوں کے خزانہ! اے صاحب طاقت! اے اسیروں کو آزاد کرنے والے!
اے بوڑھوں پر مہر یانی کرنے والے! اے بچوں کورزق دینے والے! اے بے سہاروں کے سہارا اے بے یارو مرگاروں کے مددگار! اے بے پناہوں کی پناہ گاہ! اے تہی وستوں کے ذخیرہ! اے بے کا فظوں کے کافظ! اے کمزورل کے مددگار! اے فقیروں کے تخینے! میں ذخیرہ! اے بے کا فظوں کے کافظ! اے کمزورل کے مددگار! اے فقیروں کے تخینے! میں آپ کی طرف آئی ہوں اور آپ سے متوسل ہوتی ہوں کہ جھے کا میاب فرما، مشکل کام میں میری گرہ کشائی فرما اور میرے خم واندوہ کو دور فرما۔

عمار کہتے ہیں! اس محترمہ کے اردگر دایک ہزار نوجوان اپنی اپنی تلواریں نیام سے تھنچ کر کھڑے تھے، بعض لوگ اس کے حامی تھے اور بعض مخالفین ۔

میں نے ان لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا: تم سب امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کی بات سنو ،علم نبوت کے وارث کی بات سنو وہ عورت ادنث سے پنچے اتری ، اس کے اردگر دوالے بھی اپنے گھوڑوں سے پنچے اترے اور میجد میں داخل ہو گئے۔

وہ عورت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے! اے علی ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ، میری وہ مشکل دور کر جس کی وجہ سے میں غم واندوہ میں مبتلا ہوں ، کیونکہ صرف آپ ہی کی ذات گرامی ایسا کرسکتی ہے۔

اس دوران حضرت على عليه السلام نے فر مايا:

'' اے عمار! کوفد کے لوگوں کے درمیان اعلان کردو کد آج مسجد کوفد میں آئس اور امیر المونین کی قضاوت کا مشاہدہ کریں''



## مولاعلي كاعجيب وغريب فيصله

(۱۸۱۸) مشہور ومعروف کتاب''الرصنة فی الفصائل'' میں مذکورہ ہے کہ جناب عمار یاسراور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بروز پیرصفر کی انیس تاریخ تھی ،ہم امیر الموشین حضرت علی بن انی طالب کی خدمت میں حاضر تھے ۔اچا تک ایک بلند آ واز ہمارے کانوں میں پڑی کہ مجمد عدل و انصاف حضرت علی علیہ السلام مندقضاوت پرتشریف فرما ہیں۔ جھے مخاطب کرے فرماتے ہیں:

يا عمار ا اتنى بذى الفقار-

"اعمار"اشمشير ذوالفقار لے آؤ"

ذوالفقار كاوزن 3\2\7 من كل تعاب

میں نے جب حضرت کی شمشیران کی خدمت میں حاضر کی ،آپ نے اسے نیام سے نکال کرزانو پر رکھا اور فرمایا:

يا عمار ! هذا يوم أكشف فيه لاهل الكوفه جميعا الغمّة ليزداد المؤمن وفاقا و الخالف نفاقا ـ

"اے عمارً" آج میں کوف کاغم وائدوہ دور کروں گا اور ایبا کام انجام دوں گا جو موثنین کے درمیان اتفاق اور خالفین کے درمیان نفاق کا موجب بے گا"
اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَا تَبِ اللَّهِ يَتُ (مَدْمِ) ﴾ ﴿ وَيَعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اس نے کہا کہ میرے والد نے جوفر مایا ہے کہ میں دوشیزہ موں بالکل تھیک فرمایا ہے، کیکن یہ جو کہا کہ میں حاملہ ہوں، خدا کی تتم میں ہر گز خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔

اے امیرالمونین! آپ رسول خدا کے جانشین اور وصی ہیں، آپ سے کوئی چیز مخی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ میں جموث نہیں بول رہی ہوں۔اے ان مشکلوں کے مشکل کشا جوغم واندوہ کا موجب بنتی ہے میری مشکل حل فرمائیں اور جھے غم و اندوہ سے نجات دلائیں ۔اس وقت امیر المونین حضرت علی علیه السلام منبر پرتشریف لے محے اور بلند آواز سے تكبير كہتے ہوئے فرمايا:

"الله اكبر، الله اكبر" اورآت على حدرج ذيل آييشريفه كى علاوت فرمائى -جَآءَ المَحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُو قًا۔(سورہ اسراء آبیا ۸) " حق آيا اور باطل نا بود موكيا، ب شك باطل نا بود مون والاب اس کے بعد فرمایا:

'' یہ فیصلہ میرے اوپر ڈالا گیا ہے''

آپ نے حکم دیا کہ شمر کوفہ سے دائی کو بلایا جائے۔

دائی بنام خولاء (لبنا) كوحاضر كيا كيا ،حضرت في اس سے فرمايا:

"اسیخ اورلوگول کے درمیان ایک پردہ حاکل کرو اور اس لڑی کو دیکھوکہ

حاملہ ہے یا تہیں؟"

اس دائی نے آپ کے مم رعمل کیا اے دیکھنے کے بعد کہتی ہے بیاری کواری ہے لیکن حاملہ ہے۔

> حضرت على عليه السلام اپنارخ انورلوگوں كى طرف كركے فرماتے ہيں: يا اهل الكوفة! اين الاثمة الَّذِين ادَّعوا منزلتي اين من يدعى في نفسه أنه له مقام الحق فيكشف هذه الفقة

عمار کہتے ہیں میں نے کوفد کے لوگوں کے درمیان اعلان کردیا کہ اے لوگو! تم میں سے جو کوئی بھی اس چز کا مشاہدہ کرنا جا ہتا ہے جو القد تعالی نے برادررسول حضرت علی عليه السلام كوعطاكى ہے تو وه معجد كوفيد ميں كانچ جائے .

لوگ جوق در جوق مسجد کوند کی طرف چلے آئے مسجد لوگوں سے بھر گئی اس وقت وصى رسول حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"وولوگ جوشام سے يہاں آئے ہيں اپنى مشكل بيان كريں" اس دوران ایک بوڑھا مخص کھڑا ہوا، جس نے بردیمنی اور حله عدنی زیب تن کیا

اورسر يرعمامه ركها مواتفاوه كبتاب:

سلام ہوآ ب برائے تنج فقیرال، اے بے پناہوں کی پناہ گاہ! اے میرے مولا و آ قا! آپ کی بیکنر جوآپ کی خدمت میں حاضر ہے بیمیری بیٹی ہے، اس نے ابھی تک شو ہر نہیں کیا الیکن حاملہ ہوگئی ہے، اس نے میرے خاندان میں میری عزت خاک میں ملادی ہے، میں اینے خاندان میں دلیری ، بہادری سطوت ، کمال اور عقل مند ہونے کے اعتبار سے معروف ومشهور مول - ميل وفليس بن عفرلين اس غفيناك شير كي ما نند مون ، جس كا غصه مشندانہیں ہوتا، ہسائے مجمی بھی مجھ پر غالب نہیں آئے ۔عرب دنیا میں میری طرح کے ولیر بشجاع اور بردھ پڑھ کر تملہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔

اس کے باوجوداے علی ! میں اس مشکل میں حیران وسر کردان ہوں، میری اس مشکل کوحل فرمائیں اور میرے فم واندوہ کو دور کریں، آپ اس امت کے امام ورہبر ہیں۔ میں بہت بڑی مشکل میں مجنس چکا ہوں، آج تک اتنی بڑی مشکل سے میرا واسط نہیں بڑا ہے۔

امیر المومنین علی علیه السلام نے اس لڑک سے فرمایا:

''اے لوگو! اس چیز کی طرف نگاہ کرو کہ القد تعالی نے جوعلم نبوی عنی کو عطا فرمایا ہے یہ وہی علم ربانی ہے جواللد تعالی اور اس کے رسول نے عنی کو ود بعت کیا ہے'

عمار كبتا ہے: مولى الموحدين امير المونين حضرت على عليه السلام في كوفه شهرك جامع مسجد كے مئبر بر بينه كر اپنا ہاتھ دراز كيا اور برف كا ايك ظرا حاضر كيا، درحالا نكه الله كلاے سے پانى كے قطرے كر رہے تھے۔اس دوران لوگوں نے ايسا نعرہ بلند كيا، جو پورى مبدين كونج ائعا، حضرت نے اپنا رخ انورلوگوں كى طرف كرتے ہوئے فرمايا:

اسكتوا! ولوشئت اتيت بجباله-

"خاموش موجاؤ! اگرتم چاموتو برف كاپمار حاضر كرسكتا مول"

اس کے بعد آپ نے کوفہ کی دائی سے فرمایا کہ برف کا بیکٹڑا لے لواور معجد سے باہر چلی جاؤ اس لڑکی کو ایک طشت میں بٹھا کر برف کا بیکٹڑا اس کے رخم کے نزدیک رکھ دو، اس کے رخم سے ایک جو تک نظے گی ، اس کا وزن ستاون (۵۷) مثقال و دوائق لیعنی درہم کا چھٹا حصۃ ہوگا۔

اس دائی نے برف کا کھڑالیا اوراس لڑکی کواپنے ہمراہ لے کرمسجد سے باہرنگل گئی اور حضرت نے جیسے فرمایا تھا اس پرعمل کیا ،اچا تک ایک بہت بڑی جو تک طشت میں گرگئی ، اس کا وزن کیا گیا تو وہی لکلا جو حضرت نے فرمایا تھا۔

وہ دائی اس لڑکی کے ہمراہ مجدیش آئی ،اور وہ جونک حضرت کے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا: " کیا تم نے اس کا وزن کیا ہے؟"

اس نے کہا:

''میرے آتا میں نے اس کا وزن کیا ہے جوستاون (۵۷) مثقال اور دو انق ہوا ہے''

# 

''اے اہل کوفہ! کہاں ہے وہ رہبر ورہنما جومیرے مقام وہ منزلت کا دعوی کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جواس مقام کا دعوی کرتے ہیں تا کہ وہ آ کر اس مشکل مسئلہ کوحل کریں؟''

عمروبن حريث منخره كرتے ہوئے كہتا ہے:

"اے فرزند ابوطالب! بیمسلہ فقلا آپ ہی حل کر سکتے ہیں ، آج آپ کی امامت جارے لیے ثابت ہوجائے گی''

امیر المونین حضرت علی علیہ السلام نے لڑی کے باپ کی طرف اپنا رخ انور کرتے ہوئے فرمایا:

> "ای ابا الغضب ا کیاتم شردشق کے رہنے والے نہیں ہو؟" اس نے کہا:" بال یا امیر المونین"

> > "كياتمهار كاؤن كانام"اسعار" نبيس ہے؟"

اس نے کہا:" ہاں امیر المومنین"

آپ نے فرمایا: کیا آپ میں سے کوئی الیا مخص ہے، جواس وقت برف کا ایک کھڑا لے آئے؟ اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں برف تو بہت ہے لیکن اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر کرنے سے قاصر ہوں۔

آپ نے فرمایا:

" ہمارے اور تمہارے شہر کے درمیان فاصلہ ساڑھے سات سومیل ہے"

اس نے کھا:" ہاں میرے مولی اتنا ہی فاصلہ ہے"

آپ نے فرمایا:

اتيها النّاس! انظرواالي ما اعطى الله عليّا من العلم النبوى الّذي اودعه الله ورسوله من العلم الرباني -

میرے مولی امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسے ویکھنے کے لیے سر بلند نہیں کیا۔

جب تمام لوگ سكون و آرام سے بیٹھ گئے تو اس فخص نے شمشیر برندہ كى مانند زبان كھولى اور كہا: آپ میں سے وہ كون ہے جو شجاعت كے ليے نتخب ہو چكا ہے ، جس نے فضل و كمال كا تاج سر پر ركھا ہوا ہے اور قناعت كو اپنا اوڑ هنا چھونا بنايا ہوا ہے؟ آپ میں سے كون ہے جو حرم خدا میں متولد ہوا اور بہترین اخلاق وصفات كا مالك ہے؟ آپ میں سے وہ كون ہے جو حرم خدا میں متولد ہوا ہو جنگری پہلوان ، دشمنوں کے لیے زمین تنگ كرنے سے وہ كون ہے جس كے سر پر بال كم بیں جو جنگری پہلوان ، دشمنوں کے لیے زمین تنگ كرنے والا اور قصاص لينے والا ہے؟

آپ میں سے وہ کون ہے جو خاندان ابوطالب کا چیم و چراغ ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے حضرت محمد کی ہرموڑ پر مد فرمائی ہے اور اس کی حکومت وسلطنت کو محکم اور ان کی شان وعزت کو بلند و بالا کیا ہے؟

آپ میں سے وہ کون ہے جو دوعمروں کا قاتل اور دوکواسیر کرنے والا ہے؟ جناب میٹم بن تمار کہتے ہیں، جناب امیر المونین حضرت علی علیدالسلام نے فرمایا: "اے سعد بن فضل بن رہتے بن مدر کہ بن طبیب بن اضعیف بن ابی سمع بن احبل بن فزارہ بن وعمل بن عمر دوینی!"

ال نے کہا: ''لبیک یاعلیٰ!''

امير الموتنين نے فرمايا:

مس ان بذالك فأنا كنز ملهوف ، وأنا اموصوف بالمعروف أنا الذى قرعنى الصم الصلاب وهطل بامرى السحاب ، وأنا المبعوث بالكتاب ، أنا الطور والاسباب ، أنا" ق" والقرآن أنالنبا العظيم انا الصراط المستقيم أنا البارع ، انا العسوس أنا القلمس والعفوس ، أنا المد اعس ، أنا ذوالنبوة

امير المونين حضرت على عليه المعلام في فرمايا : "بال" اور درج ذيل آيد كريمه وت فرمايا :

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرُدَلٍ أَتَينَا بِهَا وَكَفَى بَنَا حَاسِبِينَ ـ (سوره انبياء آبيكم)

"اگرخرول کے دانے کے برابر (نیکی یا بدی) کی ہوگی تو ہم اسے حاضر کریں گے اور کافی ہے کہ میں حماب کرنے والا ہوں'
اس کے بعد فرمایا: "اے ابالغضب! تمہاری لڑکی نے زنانہیں کیا ہے بلکہ یدس سال کی میں تھی کہ پانی میں تھی جہاں سے یہ جونک اس کے شکم میں چلی گئی اور اس وقت سے لے کرآج تک اس کے پیٹ میں برحتی رہی ہے۔

اس دوران لڑی کا باپ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ بیس گوائی دیتا ہوں کہ آپ جائے ہیں رحوں میں کیا ہوتا ہے۔ (نفائل ابن شاذان، مند، ۱۵۵ انوادر العجز ات سند، ۱۳۸ الانوار جلد میں مند ۱۳۳۳ مند الانوار جلد میں کیا ہوتا ہے۔ دفائل ابن شاذان ، مند نہ کورہ روایت سید مرتضی سے پھے تفاوت کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ (عیون المعجز ات سند، ۱۲ مدینة المعاجز جلد اسند، ۱۵۳۵) حصرت علی نے باذن الله مردہ کو زندہ کیا

(٢٨١٩) مناقب عتيق مين فركور ب:

امیر المونین علی کے باوفا دوست میٹم تمار کہتے ہیں: میں اپنے آقا ومولی امیر المونین علی علیہ المونین علی علیہ المونین علی علیہ المرام کی خدمت میں حاضر تھا، جبکہ وہاں پر بہت سے لوگ بھی حضرت کے اردگردموجود تنے ، اچا تک ایک لمبا تر ڈکا محض سلام کیے بغیر وارد ہوا جس نے خاکی رنگ کی قبا۔ قبابہی ہوئی تھی اور زردرنگ کا عمامہ سر پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دو بر ہند تکواروں سے سلح تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے گرونیں اٹھا اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا شروع کیا ، لیکن

آپ اس کو زندہ کردیں مے تو ہم سمجھ لیس مے کہ آپ اپنے دعوی میں تیا ہونے کے علاوہ شریف و نجیب بھی ہیں، اس پریقین کرلیس مے کہ آپ زمین پر جمت خدا ہیں اور اگر آپ اس زندہ نہ کر سکے تو میں اسے قبیلہ کی طرف واپس لے جاؤں گا اور سیمجھوں گا کہ آپ اپ وعدہ میں سیخ نہیں ہیں اور اس چیز کا دعوی کرتے ہو، جسے انجام نہیں دے سکتے۔

امیر الموشین حفرت علی علیہ السلام نے اپنا رخ انور میثم تماری طرف کرتے ہوئے فرمایا:

"اے اباجعفر! محورث پرسوار ہو جاؤ اور کوفد کی گلی و کوچوں میں با آواز بلند ندا کرو:"

من ارادان ينظر الى ما اعطاء الله علياً اخارسول الله وبعل فاطمة الزهراء عليها السلام فى الفضل والعلم فليخرج الى النجف غدًا۔

"جوکوئی بھی اس فضیلت و برتری کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، جواللہ تعالی نے علی" ، برادررسول اور شوہر بتول کوعطا کی ہے ہو کل نجف کے صحرامیں چلا آئے"

جس وقت جناب میثم اپنی ڈیوٹی انجام دے کرواپس آئے تو امیر المونین علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس عرب کواپنا مہمان بنا کیں۔

میٹم تمار کہتے ہیں: میں نے اسے اس تابوت کے ہمراہ جو اس کے ساتھ تھا اپنے کھر لے گیا اور اس کی خدمت و مدارت کی ۔

ام کلے روز ضیح جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نماز صبح پڑھ کر صحرائے نجف کی طرف روانہ ہوئے تو ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا، کوفہ میں نیک و بدکوئی بھی باتی نہیں رہا، تمام کے تمام صحرائے نجف کی طرف چلے آئے۔

امير المومنين حفرت على عليه السلام في مايا:

والسطوة، أنا العليم، انا لحليم ، انا الحفيظ ، انا الرقيع ، وبغضلى نطق كل كتاب وبعلمى شهدوا ذوو الالباب، أنا على اخو رسول الله ،ذوج ابتته وابو نبيهـ

"آپ جوسوال کرنا چاہتے ہوکرو، کیونکہ میں ختم نہ ہونے والا خزانہ ہوں،
میں اچھائی اور نیکی کے ساتھ موصوف ہوں، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے
سرخت زمین قائم ہے اور میرے حکم سے بارش برتی ہے، میں وہ ہوں،
جس کی توصیف ہر کتاب میں بیان کی گئی ہے، میں طور اور اسباب ہوں،
میں "ق" اور قرآن مجید ہوں، میں ایک نباء یعنی عظیم خبر ہوں، میں سیدھا
میں "ق" اور قرآن مجید ہوں، میں ایک نباء یعنی عظیم خبر ہوں، میں سرور
راستہ ہوں، میں صاحب کمال ہوں، میں ہوں شکار کی تلاش میں، سرور
بررگوار میں ہوں، بہادر اور جنگ جو میں ہوں، صاحب نبوت وسطوت
میں ہوں، دانائی وعقل میرے پاس ہے، صابر میں ہوں، حفاظت کرنے
والا میں ہوں، دانائی وعقل میرے پاس ہے، صابر میں ہوں، حفاظت کرنے
دالا میں ہوں، بلند مرتبہ کا مالک میں ہوں میرے فضل کی وجہ سے ہر
کتاب گویا ہے اور میرے علم کی وجہ سے تمام صاحب عقل وخر دلوگ گوائی
دسیتے ہیں، میں علی ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، ان کی بیٹی کا شوہر ہوں
اور ان کے بچوں کا باپ میں ہوں۔

اس دوران اس عرب نے کہا: ہمیں معلوم ہے کہ آپ زمین پر مردوں کو زندہ کرتے اور زندوں کو مارتے ہیں۔ کرتے اور زندوں کو مارتے ہیں لوگوں کو فقیر عنی اوران کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ مولامشکل کشاء حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اپنی مشکل بیان کرو۔ اس نے کہا: میں قبیلہ دعقیمہ 'کے ساٹھ ہزار افراد کا نمائندہ ہوں، پچھ عرصہ قبل ایک شخص مرکیا تھا، اب وہ لوگ اس کی موت کے سبب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں ایک شخص مرکیا تھا، اب وہ لوگ اس کی موت کے سبب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں

ان لوگوں نے اس کا جسد میرے ہمراہ بھیجا ہے، جواس وقت مسجد کے دروازے پر ہے، اگر

"جب آپ ہم سے جدا ہو جائیں مے تو کیا درود آپ تک پنچگا؟"
آپ نے فرمایا: "ہاں! یاعل! اللہ تعالی نے میری قبر پرصلصال نامی فرشتے
کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ایک مرغ کی شکل میں ہے، اس کی قلفی عرش اللی
کے نیچے اور اور پاؤل ساتویں آسان تک ہیں اس کے تین پر ہیں، جب وہ
انہیں پھیلاتا ہے تو ایک مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا زمین پر پھیل جاتا ہے،
جب بندہ کہتا ہے:

اللهم صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ كما صلَّيتَ و باركت و ترحّمت على ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد\_

''اے میرے معبود! محمد اور ان کی آل پر اس طرح سے درود بھیج جس طرح سے اہرائیم اور آل محمد پر دورد بھیجا ہے اور انہیں برکت دیے اور رخم کر کیونکہ تو حمید بھی ہے اور مجید بھی''

وہ فرشتہ اس درود کو اپنے پروں پر ایسے اٹھائے گا جیسے پرندہ زیٹن سے دانے چگتا ہے، اس کے بعد اپنے پر میری قبر پر پھیلاتے ہوئے کہیے گا: اے محر فلال ابن فلال نے آپ پر دورو بھیجا ہے۔

پس بیصلوات کتاب نور میں مشک کی خوشبو سے لکھی جائے گی اور اس کے لیے بیس ہزار (۲۰۰۰۰) گناہ کی خوشبو سے لکھی جائے گی اور بیس ہزار (۲۰۰۰۰) گناہ محوکر دیے جائیں گے اور بہشت میں اس کے لیے بیس ہزار درخت لگائیں جائیں گئی جائیں گئی (الانوارالعمانیہ،جلداصفیہ ۱۳۲۲)

أمت كے ليے رسول خداً كى وعا

(۱۳۷۷-۹۳) جناب شخ صدوق قدس سره کتاب ' 'خصال'' میں لکھتے ہیں: انس بن مالک کہتے ہیں کدرسول ُخدانے فرمایا: کے درود وسلام ہوں اور ان کے وسلہ سے خدا وند متعالٰ سے اٹی زبان ماتی ہے جواس ک حجہ و ثناء کر سے، ایسا دل ما نگا ہے جواس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سے اور ایسے بدن کی التماس ک ہے جو مشکلات ومصائب پر صبر کرنے والا ہو، اللہ تعالٰی نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ کچھ بچھے عطا کیا ہے، یہ مقام و مرتبہ، اس دنیا کی باوشاہت اور آرائش و آسائش سے لاکھوں در ہے بہتر ہے۔ (عدة الداعی ، صفحہ الما) فرشتے کو یا نیس سننے کی اجازت

(٨٥٧- ٢١) جابر كتيم بين: حفرت الم جعفرصادق عليه السلام في فرمايا:

ایک فرشتے نے درخواست کی کہ جھے بندوں کی باتیں سننے کی اجازت مرحت فرمائی جائے ، اللہ تعالی نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔

بیفرشته روز قیامت تک کھڑا رہے گا اور جومؤمن بھی کے گا" صلی اللہ علی محمد و اهل بیت پر خدا کا درود وسلام ہوتو وہ فرشتہ رسول خدا کے حضور پیغام لے کرحاضر ہوگا اور کے گا:

''اےرسول خدا ! فلال فخف نے آپ پر درود بھیجا ہے'' رسول خداً فرما کیں گے :''اس پر بھی سلام ہو'' (بحار الانوار جلد ۱۰۰، صفحہ ۱۸۱) قبر رسول پر صلصال فر شینے کی ڈیوٹی

(۱۲.۷۷۹) محدث متر جناب سيد نعمت الله جزائرى كتاب" انوار العماني" مين لكهة بين ابوسعيداني كتاب" الوفالشوف المصطفى" مين حضرت على عليه السلام سيفل كرت بين كدا ب فرمايا: رسول خدا فرمات بين:

أكثر و اعلى الصّلوة "ميركاوپرزياده دوردوسلام بهيجو" مين في عرض كيا:

### ﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيتُ (صَنِيم) ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

انہوں نے امیر المونین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: رسول خدا فرماتے ہیں:

اذا کان یوم القیامه و لینا حساب شیعتنا فمن کانت مطلمته فیما بینه و بین الله عزّوجلّ حکمنا فیها فاجابنا و من کانت مطلمته فیما بینه و بین الله عزّوجلّ حکمنا فیها فاجابنا و من کانت مطلمته فیما بینه و بین النّاس استوا هبنا ها فوهبت لنا، و من کانت مظلمته فیما بینه، و بینا کنّا احق من عفا و صفح- "روز قیامت بهار مشیول کا صاب و کتاب بهار می پردکیا جائے گا، فدا کی بارگاه میں ان کا جو بھی گناه بوگا بم اس کا فیملہ کریں گے، اور بم ان کا جو بھی فیملہ کردیں کے وہ قبول کیا جائے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے (یعنی حقوق العباد کا مسئلہ ) اوائیس کیا یعنی اس کا گناه بهار ماوراس کے درمیان ہے تو ہم اس کومعاف کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور بخش دیں گئے (عیون اخبار الرضا جلد ۲ صفح ۸ مقتبر بر بان جلد ۲ صفح ۵ میں کومون کی کے شار کی کانت کان انتہار الرضا جلد ۲ صفح ۸ میں کومون کی کے درمیان ہے تو ہم اس کومعاف کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور بخش دیں گئے (عیون اخبار الرضا جلد ۲ صفح ۸ میں کومون کی کون اخبار الرضا جلد ۲ صفح ۸ میں کومون اخبار الرضا جلد ۲ صفح ۲ صفح

# سب سے پہلی مخلوق نور محریہ

( ۲۲-۷۸۳) شهید ثانی کے استاد ، ابو الحن بحری اپنی کتاب " الانوار" میں لکھتے ہیں:
حضرت امیر الموشین علی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا:
" فقط خدا تھا اور مجھ نہ تھا ، پس سب سے خدا تعالیٰ حضرت محماً کی جبین
مبارک کا نورخلق کیا ، یہ چیز پانی ، عرش ، کری ، آسان ، زمین لوح ، قلم ،
بہشت ، دوزخ ، فرشتے اور حضرت آ دم وحواعلیجا السلام کی خلقت سے چار
لاکھ چوہیں ہزارسال (۲۲٬۰۰۰ ) بہلے تھی "

خدا وند متعال نے جب پاک پیغیر محم مصطفی کا نور خلق فرمایا تو یہ نور ایک ہزار سال ہارگاہ الله میں اس کی شیع و تقدیس کرتا رہا۔اللہ تعالی نے اس نور پر رحت کی نظر کرتے

لكلّ نيى دعوة قد دعا بها وقد سأل سوالًا وقدأ خبأتُ دعوتى لشفا لاتمتى يوم القيامة۔

" ہر پیغیبر کی ایک مخصوص دعا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا روز قیامت اپنی کرامت کی شفاعت کے لیے ذخیرہ کررکھی ہے۔

(النصال صفحه اتا ۲۹، بحار الانوار جلد ۸ صفحه ۳۳)

گناہ گاروں کے لیے پیغیبر کی شفاعت

(١٨٠ــ١٣) جناب شيخ الي على بن شيخ طوى كتاب" امالى" ميس لكهية بيس كه مجمه ابن ابراهيم كهية بين:

ابونو اس حسن بن ہانی حالت احتضار میں تھے، ہم کچھلوگ مل کر ان کی عیادت کے لیے گئے بھیسی بن موی ہاشمی نے ان سے کہا:

"اے ابوعلی! آج آپ دنیا سے واپس جارہے ہیں، آخرت میں بیتمہارا پہلا دن ہوگا، آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھے گناہ کیے ہیں ان سے تو بد کرلیں'۔

الونواس كتب بين: مجمع الله اكر بشها دير جب وه المحرك بينه محكة تو كتبت بين: كيا تم مجمع خدات دُرار م بهو؟ يدي بات به كهماد بن سلمه في مجمع خدات دُرار م بهو؟ يدي بات به كهماد بن سلمه في مجمع خدات دُرار م بيغ برخدا كافر مان به:

لکل بنی شفاعة وانا خبائت شفاعتی لاهل الکباتر من امتی یوم القیامة مروز قیامت شیعول کا حساب کتاب محمد و آل محمد کرکے سپر د ہوگا روز قیامت شیعول کا حساب کتاب محمد و آل محمد کے سپر د ہوگا (۲۵۷۵۲) شیخ صدوق کتاب عیون اخبار الرضا میں تحریر کرتے ہیں:

واؤد بن سلیمان ،حضرت امام رضا علیه السلام سے اور آپ اپنے اجداد سے اور

اس کے بعد حجاب عزت میں داخل ہوا تو یہ کہا" سبحان الملک المنان " پاک ومنزہ ہے بخشے والا بادشاہ، بینوروس ہزار (۱۰۰۰۰) سال اس حجاب میں رہا۔

اس کے بعد تجاب ہیت میں وارد ہوا تو یہ کہا" سبحان من هو غنی لا یفتقر "" پاک و پا کیزہ ہے وہ خداجوغنی ہے اور کسی کامختاج نہیں "یہ نور نو ہزار (۹۰۰۰) سال اس تجاب میں رہا۔

اس کے بعد تجاب جروت میں داخل ہوا تو سے کہہ رہا تھا سبحان الکویم الا کو م ''منزہ ہے وہ خدا جو کریم اور بر گوار ہے' بینور آٹھ ہزار سال پردہ جروت میں رہا۔

اس کے بعد تجاب رحمت میں داخل ہوا تو سے کہہ رہا تھا سبحان رب العرش العظیم ''عظیم کا پروردگار پاک ومنزہ ہے' بینورسات ہزار سال اس تجاب میں رہا۔

پھر تجاب نبوت میں وار وہوا تو ہے کہا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون ' تمہارا پروردگار اور عزت کا رب یاک ومنزہ ہے اس سے جس کی توصیف کرنے والے '' تمہارا پروردگار اور عزت کا رب یاک ومنزہ ہے اس سے جس کی توصیف کرنے والے

اس کے بعد حجاب کبریائی میں وارد ہوا ، ورحالانکہ بیکہا! مسبحان الله العظیم الاعظم '' پاک ومنزہ ہے جوعظیم اور بزرگ تر ہے'' بینور پانچ ہزارسال یہاں پر رہا۔
پھر بینور حجاب منزلت میں وافل ہوا درہ ال ملہ بیکہا! مسبحان العلیم الکویم ''
پاک ومنزہ ہے وہ خدا جو دانا وکریم ہے'' بینور چار ہزار (۴۰۰۰) سال ادھر رہا۔

توصیف کرتے ہیں بینور جھ ہزار (۲۰۰۰) سال یہاں پررہا۔

اس کے بعد حجاب، فست میں واقل ہوا تو بیکہا! مسحان ذی الملک و الملکوت " پاک ہے وہ خدا جوصاحب ملک ملکوت ہے" تین ہزار سال بینوراس حجاب میں رہا۔

پر بینور جاب سعادت میں وافل ہوا تو بید کہا! سبحان من یزیل الاشیآ ء ولایزال '' پاک ہے وہ خدا جو ہر چیز کوختم کردے گالیکن خود باقی ہے' بینور دو ہزار سال (۲۰۰۰) اس جاب میں رہا۔ الله يت (صنور) الله يت (صنور) الله يت (صنور) الله يت ا الله يت الله ي

یا عبدی ا انت المراد و المرید ، وانت خیرتی من خلقی ، وعزّتی و جلالی لولاك ماخلقت الافلاك ، من احبّك احببته و من ابغضك الغفته

''اے میرے بندے! آپ ہی میرے مرید یعنی اطاعت گزار اور مراد

یعنی مقصود و مطلوب ہیں، آپ ہی میری مخلوق سے برگزیدہ ہیں، مجھے
میری عزت و جلالت کی قتم، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، جو

بھی آپ سے مجت کرتا ہے، ہیں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو آپ
سے بغض رکھتا ہے ہیں بھی اسے دشمن سجھتا ہوں'۔

نور محم سے یارہ حجابوں کی تخلیق

جب نور پیغیر حیکا اور اس کی شعاعیں بلند ہوئیں ، اللہ تعالیٰ نے اس نور ہے بارہ(۱۲) حجاب خلق کیے۔

پہلا تجاب قدرت اس کے بعد تجاب عظمت ، اس کے بعد عزت پھر ہیبت ، پھر تجاب جروت ، اس کے بعد عزت پھر ہیبت ، پھر تجاب جروت ، اس کے بعد تجاب نبوت ، پھر تجاب کریاء ، پھر تجاب منزلت ، پھر تجاب رفعت ، پھر تجاب سعادت اور اس کے بعد تجاب شفاعت وکر، مت خلق فرمائے ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے رسول خدا کے نور کو تجاب قدرت میں داخل ہونے کا تکم دیا ، جب آنخضرت کا نور اس میں داخل ہوا تو کہدر ہا تھا" سبحان اللّه العلمی الا علی سندم تبدغدا پاک ومنزہ ہے" بینور بارہ بزار (۱۲۰۰۰) سال اس تجاب یں رہا۔

اس کے بعد خدا وند تعالی نے تھم دیا کہ جاب عظمت میں چلا جا، اس جاب میں داخل ہوتے وقت ہے کہدر ہا تھا" سبحان عالم السر واحفی " پاک ومنزہ ہے وہ خدا ح خلام وباطن سے آگاہ ہے، یونوراس جاب میں گیارہ ہزارسال (۱۰۰۰) رہا۔

# ه مناقب الل بيت (صنه) که ه گان الله ه مين حبيب خداً كا نورسجده مين

جب بیسنا تو اس وقت رسول خداً کا نور سجدہ ریز ہوا، جب سجدے سے سراٹھایا توایک لاکھ چوہیں ہزار (۱۲۳۰۰۰) نور کے قطرے آپ کے بدن مبارک سے گرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹیمر کے نور کے ہر قطرے سے پیٹیمر پیدا کیے۔

جب تمام انوار کی تخلیق کمل ہوگئ تو تمام انوار نے نور محمر کا اس طرح سے طواف کیا ، جیسے لوگ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیسب انوار اللہ تعالی کی شیجے و تقدیس اور حمد وثناء میں مصروف ہو گئے اور بیہ کہتے :

سبحان من هو عالم لا يجهل ، سبحان من هو حليم لايعجل ، سبحان من هو غنى لا يفتقر

"پاک دمنزہ ہے وہ خداجو عالم ہے جاہل نہیں، پاک دمنزہ ہے وہ خداجو بردباد ہے، اسے ہرگز کوئی جلدی نہیں، پاک دمنزہ ہے وہ جو بے نیاز ہے وہ ہرگز کسی کامختاج نہیں"

اس وقت الله تعالى نے انہيں مخاطب كرتے ہوئے فرمايا: كيا مجھے جانے ہوكہ میں كون ہوں؟

حفرت محم كورمقدى نے سب سے بہلے كها:

انت الله الّذي الّا انت ، وحدك لاشريك لك رب الارباب وملك الملوك.

'' فرمایا! تو خدا ہے جس کے سواکوئی معبُورٹیس، تو یکتا ہے تیراکوئی شریک نہیں اور تو ارباب کا پروردگار اور تمام بادشاموں کا بادشاہ ہے'' اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی:

" تو میرا منتخب شدہ ہے، تو میرا حبیب ہے اور میری مخلوق میں سے سب

پھریہ بجاب شفاعت میں وافل ہوا اور یہ کہا! سبحان الله العظیم وبحمدہ سبحان الله العظیم د شاء کرتے سبحان الله العظیم " پاک ومنزہ ہے وہ خدا جوظیم ہے اور ہم جس کی حمد و ثناء کرتے ہیں، پاک ومنزہ ہے وہ خدا جوظیم ہے "بینورایک ہزارسال اس جاب میں رہا۔ نور محمد سے نور کے بیس (۲۰) سمندرخلق کیے

امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

''اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت محمہ کے نور سے بیس (۲۰) نور کے سمندر پیدا کیے، ہرسمندر میں ایسے علوم تھے، جن سے خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی آ گاہ نہیں''

پھر خدا وندمتعال نے حضرت محماً کے نور سے فر مایا: ''عزت کے سمندر میں داخل ہو جاؤ، پس وہ داخل ہو گئے'' پھر فر مایا:''صبر کے سمندر میں داخل ہو جاؤ پس وہ داخل ہوئے'' پھر فر مایا:''خضوع کے سمندر میں داخل ہو جاؤ''

اس کے بعد تواضع اس کے بعد رضاء وخوشنودی ، اس کے بعد وفا، پھرحلم و بردباری کے سمندر میں داخل ہونے کا تھم پھرتقوی و پر بین گاری پھرخشیت اللی ، پھرتوباس کے بعد عمل ، اس کے بعد اضافہ و افرونی ، پھر ہدایت کے سمندر میں وارد ہونے کا تھم ہوا ، اس کے بعد حفاظت اور پھر حیا کے سمندر میں داخل ہونے کا تھم ہوا۔خلاصہ بیہ کہ نور مجمہ ، اس کے بعد حفاظت اور پھر حیا کے سمندر میں داخل ہونے کا تھم ہوا۔خلاصہ بیہ کہ نور مجمہ بیں سمندروں میں داخل ہوا۔دسول خدا کا نور جنب آخری سمندرسے باہر لکلا تو اللہ تعالیٰ فرایا:

"ا مرے میرے حبیب! اے پیمبرے آقا وسردار! اے میری سب سے پہل معلوق! اوراے میرے آخری پیمبر! تم روز محشر شفاعت کرنے والے ہو"

# ه من قب الل بيت (صنهم) ١٤٦٨ هي ١٥٦٨ هي ١٤٦٨

و نذیر و سراج منید ، وشفیع و حبیب "ای قلم! اگر وه نه بوت تو تهمین پیدا نه کرتا ، اور نه بی اپنی قلوق کو پیدا
کرتا ، بیسب کچه انہیں کی خاطر پیدا کیا ہے، وه بشارت دینے والے ،
ڈرانے والے ، روثن چراغ ، شفاعت کرنے والے اور حبیب ہیں "
بیدوه وقت تھا جب قلم نے یادمحم کی شیرین کھل کھلائی اور کہا:
"اے رسول خدا! آپ پرسلام ہو"

الله تعالى نے فرمایا: "تمہارے اوپر میرا سلام ،رحمت اور برکت ہو، ای وجہ سے سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب وینا واجب ہوگیا ہے"
اس کے بعد الله تعالیٰ قلم سے فرما تا ہے:

'' قضاء وقدراورروز قیامت تک جو پچھیں پیدا کروں گا سے لکھ'' اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا کہ وہ روزمحشر تک محمہ وآل محم علیہم السلام پر درود وسلام بیمجے رہیں اور ان کی امت کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ بہشت کی تخلیق

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت محم کے نور سے بہشت کو خلق فرمایا اور اسے چاریں چار چیز وں سے مزین فرمایا (۱) تعظیم (۲) جلالت (۳) سخاوت (۴) امانت یہ چیزیں اولیاء کرام اور اطاعت گزار بندول میں رکھی گئیں ، پھر گوہر کے باتی ماندہ حصے پر نگاہ ہیبت ڈالی تا آخر حدیث مولف کہتا ہے یہ روایت مفصل اور طولانی ہے ، ہم نے یہاں پر اپنی ضرورت کے مطابق ذکر کی ہے۔ (یحار الانوار جلد ۱۵ اسفی ۸۸ وجلد ۱۹۸۵ مفید ۱۹۸۸ وجلد ۱۹۸۵)

محر وعلى كانورنور خدا ہے

(۱۷۸ ـ ۷۷) كتاب كافى مي كله بين : احمد بن على كت بين كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

# 

ے افضل ہے، تیری امت ساری امتوں سے بہترین امت ہے'' نور محمد سے کو ہرکی تخلیق

اس کے بعد اللہ تعالی نے نور حجم سے ایک کو ہر خلق فرمایا اور اسے دو حصول میں تقسیم کیا ، پھر ایک حضے پر اپنی نگاہ ہیب ڈالی تو وہ شنڈے ہیں جے پانی میں تبدیل ہوگیا ، پھر دوسرے حضے پر نظر شفقت ڈالی تو اس سے عرش پیدا کیا ، بیعرش پانی پر قائم ہوا، نور عرش سے دوسرے حضے پر نظر شفقت ڈالی تو اس سے عرش پیدا کیا ، بیعرش پانی پر قائم ہوا، نور عرش سے کہا: کری کو خلق کیا اور کری کے نور سے لوح پیدا کی ، لوح سے نور قلم کو وجود پخشا اور قلم سے کہا: میری توحید و یکنائی کو لکھ'

قلم بے ہوش ہو گیا

قلم نے جب کلام الی ساتو ہزارسال بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: " کلھ"

قلم نے عرض کیا پروردگار کیا تکھوں؟ تھم ہوالکھو لا اله الا الله محمد رسول الله. دو الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محر الله کے رسول ہیں'

جونبی قلم نے حضرت محرکا نام سنا تو سجدے میں کر پڑا اور کہا:

سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الاعظم

" پاک دمنزه ہے وہ جو یکنا وقبار ہے، پاک دمنزہ ہے وہ جو عظیم و بزرگ تر ہے" اس کے بعد قلم نے اپنا سر سجدہ سے اٹھایا اور لکھا:

ال ع بعر م ع به حربوات عايد الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله

اس کے بعد کہا: "اے پروردگار! بی محد کون ہیں جس کے نام کوایے نام اور یاد کواپٹی یاد کے ساتھ متصل کیا ہوا؟"

الله تعالى نے فرمایا:

يا قلم! فلولاه لما خلقتك ولاخلقت خلقي الَّا لاجله، فهو بشير

"اس كے خون كابدلہ كون ليرا جا ہتا ہے؟"

اس نے کہا: اس کے پچاس رشتہ داروں نے آپس میں اتحاد کیا ہے کہ اس کے خون کا ضرور بر فرور بدلہ لیں مے۔

اے برادررسول خدا! شک وشبہ کوختم کریں اور اس بات کو آشکار کریں کہ اسے کس نے قبل کیا ہے؟

آپ نے فرمایا:

"اساس کے پچانے قبل کیا ہے، کیونکداس نے اپنی لڑی کا اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس نے اسے طلاق دے دی تھی ، جبکہ کسی دوسری عورت سے نکاح کرلیا تھا، اس کے پچانے صدو کینے کی وجہ سے اسے قبل کردیا ہے"

اعرائی نے کہا: آپ کی یہ بات ہمارے لیے قانع کنندہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بیلو جوان خود گوائی دے کہا سے کس نے قل کیا ہے تا کہ ان کے درمیان میں سے فتنہ وفساد کی آگ شعنڈی ہو سکے۔

امیر المومین حضرت علی علیه السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا کی حمد و ثناء اور پیغمبر خداً پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں:

یا اهل الکوفة! مابقرة بنی اسرائیل با جلّ عند الله تعالیٰ من علی اخی رسول الله، انّها احی الله بها میّت بعد سبعة ایّام "اکوفد کے رہنے والواج بات تو یہ ہے کہ بن اسرائیل کی گائے الله تعالیٰ کے نزدیک مل براوررسول سے زیادہ فضیلت نہیں رکمتی ہے۔ بے شک الله تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مردہ کوسات دن کے بعد زندہ کردیا تھا" تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مردہ کوسات دن کے بعد زندہ کردیا تھا"

" ب شک تی امرائیل نے گائے کے گوشت کا الزامردہ کو مارا تو وہ زندہ

"اے اباجعفر! اس عرب کواس میت کے ہمراہ لے آؤجواس کے ساتھ ہے" جناب میٹم کہتے ہیں: میں نے آ بخضرت کے حکم کی تقیل کرتے ہوئے دونوں کو صحرائے نجف میں حاضر کردیا۔ امیر المونین علی بن ابی طالب اپنا چاہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يا اهل الكوفة! قُولوافينا ماترونه منّا، واروواعنّاماتسمعونه-

"اے کوفد کے رہنے والو! ہمارے بارے میں وہی پکھ کہو، جس چیز کا ہم سے مشاہدہ کرواور جو پکھ ہم سے سنووہ دوسرول تک کہنچاؤ، اس کے بعد فرمایا:

'' اے اعرابی! اپنے اونٹ کو بٹھاؤ اور پکھ دوستوں کی مدد سے اپنے مردہ کو تابوت سے باہر نکالو''

جناب میٹم عمار کہتے ہیں: اس عرب نے تابوت میں سے ایک زرد رنگ کا کیڑا نکال کر کھولا ، اس کے نیچے ایک موتیوں کا کمٹرا تھا ، اسے کھولا تو اس کے نیچے ایک موتیوں کا محمیلا تھا، جس کے درمیان ایک نوجوان تھا جس کے گیسوعورتوں کی طرح خوبصورت تھے ، مرادر رسول جناب علی علیہ السلام اس اعرائی سے نوچھتے ہیں:

"اس نوجوان كومر بي موئ كتن دن گذر ي بي "" اس نے كها:" اكتاليس دن مو كئے بين" -

أتخضرت نے بوجھا:"اس كے مرنے كى كيا دجہ بيك

اعرائی نے کہا:اس کا خاندان میہ چاہتا ہے کہ آپ اسے زندہ کریں، تا کہ یہ خود بتائے کہ اسے کہ اسے کس نے کسی بتائے کہ اسے کس نے کس کے کہ اسے کسی نے کسی بتائے کہ اسے کسی نے کسی کسی اسے دوسرے کان تک کا ٹا ہوا تھا، آنخضرت نے فرمایا:

# ين مناقب الل بيت (مذيرم) ين الله يق (مذيرم)

ومن قرا المثانی والمئینا اذا استقبلت وجه ابی حسین رأیت البدر راق الناظرینا در آگاه بوجا!اے میری آکھ! تیرے اوپرافوں ہے، میرا ساتھ دوآگاه بوجا اور امر المومین علی علیہ اللام پرگریرک۔

ہم اس کے دکھ اورغم میں مبتلا ہیں جو مرکب پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر ہے اور اسے جولا گاہ میں ڈورا تا اور شتر بیابان پر سوار ہوتا تھا۔ جس وقت تمہاری نگاہیں ابو حسین کے چہرہ اقدس پر پر میں تو گویا تم نے ماہ کامل کودیکھا، جوآ تھوں کوروش کردیتا ہے''

ألا فابلغ معاوية بن حرب فلاقرّت عيولنا الشّامِتينا الشّامِتينا أفى الشهر الحرام فجعتمونا بخير النّاس طرّا اجمعينا نعى بعد النبى فدتة نفسى ابو حسن وخير صالحينا كانّ النّاس فقد واعليّا نعام ضلّ فى بلاعرينا

"آگاہ ہو جا! اور معاویہ بن حرب تک پہنچا دو کہ ظلم شات کرنے والوں کی آگھیں بھی بھی روثن نہیں ہوں گی ۔

کیاتم نے ماہ حرام میں سب سے بہترین کی مصیبت میں جمیں جتلا کیا ہے؟ قربان جاؤں اس پرجو پیغیرا کرم کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ابوحس میں صالحین میں سب سے بہتر تھے۔

مناقب الل بيت (هذيور) ﴿ 248 ﴿ 248 مناقب اللَّ بيتُ (هذيور)

معاویہ نے کہا: یہ دو ہزار تمہیں دیتا ہوں۔ پھر کہا: دوسرے دو ہزارہے کیا کروگی؟ اروی نے کہا: ان دو ہزار دیتاروں سے حارث بن عبدالمطلب کی اولا دہیں جو غرباء ہم کفوہوں گے، ان کی باہم از دواج کرواؤں گی۔

معاویہ نے کہا: وہ بھی تمہیں دیتا ہوں اور اب بیہ بتاؤ کہ تیسرے دو ہزار دیتار سے کیا کروگی ؟

اروی نے کہا: مشکلات کے وقت انہیں خرج کروں گی اور خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاؤں گی ۔

معاویہ نے کہا: یہ بھی تنہیں دیتا ہوں

اس کے بعد معاویہ مزید کہتا ہے: خدا کی قتم اگر تمہارے چیازادعلی زندہ ہوتے تو وہ تم پر بھی بھی الیم نیکی نہ کرتے ۔

اردی نے کہا: تم نے کی کہا ہے بے شک علی امانت خدا کی حفاظت کرتے تھے جبکہ تم ضائع کر رہے ہو۔ جبکہ تم ضائع کر رہے ہو۔

اس کے بعد اروی نے معاویہ سے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ کیائم علی علیہ السلام کے بارے میں منہ کھولتے ہواللہ تعالی تمہارا منہ تو ڑے اور تیری مشکل کومشکل تر کرئے۔

اس کے بعد اردی نے بلند آواز کے ساتھ آووفریاد بلند کی اور روتے ہوئے ابواسود دولی کے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے (البتہ میر بھی کہا گیا ہے کہ بیا شعار اردی کے اپنے ہیں )۔

الا یا عین ویحك اسعدینا ألا فابكی امیرالمؤمینینا رزئنا خیر من ركب المطایا وجربها ومن ركب السفینا ومن حفاها

ان کی شہادت کی خبر لے کر مدینہ پہنچا، جو نہی بیشہرلوگوں بیددرد تاک خبرسی تو پورے شبر سے تالہ وگرید کی صدائیں بلند ہوئیں تو دوبارہ رسول خداکی رصلت کا منظرزندہ ہوگیا لوگ جلدی جلدی حضرت عائشہ کول چکی ہے تو جلدی حضرت عائشہ کول چکی ہے تو لوگ واپس لوٹ آئے۔

جب الحلے دن کی صبح ہوئی تو پہ چلا کہ حضرت عائشہ رسول کی مرقد کی طرف روانہ ہونے والی ہے۔ لوگ خبر ملتے ہی اس کے گھر گئے ، وہ گریہ کرتے کرتے اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی سکت نہیں تھی ، لوگوں نے اسے اردگرد سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ اس حال میں رسول خداً کی قبر اطہر پر آئی ، وہ اس حال میں رسول خداً کی قبر اطہر پر آئی ، وہ اس خال بین رسول خداً کی قبر اطہر پر آئی ،

''اے پیغیروں کے آتا! آپ پرسلام ہو، اے شفاعت کرنے والوں
کے سردار آپ پرسلام ہو، آپ پرسلام ہواے سب سے بہترین تلوق
خدا! جو بدن پر پیرائن اور ردا پہنتے تھے، بزرگ ترین ہتی جو تعلین پہنی تھی
آپ اور آپ کے دونوں ساتھیوں پرسلام ، خدا کی تتم میں سب سے
بہترین شخص کی موت کی خبر لے کر آپ کے پاس آئی ہوں اور اس شخص
بہترین شخص کی موت کی خبر لے کر آپ کے پاس آئی ہوں اور اس شخص
بہترین جو داری کرتی ہوں جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک تھا، خدا کی
تم! آپ کے پیچا زاد کے فضائل ہرگز فراموش نہیں ہو سکیں گے، خدا کی
قتم! آپ کے پیچا زاد کے فضائل ہرگز فراموش نہیں ہو سکیں گے ، خدا کی
قتم! تیرا مجبوب مرتفیٰ تل ہوگیا ہے، خدا کی قتم! فاطمہ الزہراء علیہا السلام
کاشوہر مارا گیا ہے، اے رسول خداً! اگر آپ کی قبر سے پھر اٹھا لیا جائے
تو آپ جمھے جران و پریشان اور گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھیں گے،
اس کے بعد حضرت عاکشہ نے کلمہ استر جاع '' آنا لِلْهِ وَ إِنّا اِلِيةَ داجِعُونَ ''

مویا امر المونین علی علیه السلام کی شهادت کے بعد لوگ ان رپائیوں کی طرح ہیں، جوا پے شہر میں حیران و پریٹان مارے کارے ہیں' فلا انسی علیّا وحسن صلوته فی الرکعینا لقد علمت قریش حیث کانت بانّك خیرهم حسباً ودیناً قلد یفرح معاویة بن حرب فان بقیّة الخفاء فینا

" خدا کی قسم برگز علی علیه السلام اور نماز گذارول میں سے اس کی بہترین نماز کو مجھی نہیں بھول سکیں ہے۔

(اے علی ) جب سے قریش نے اپنے آپ کو پیچان لیا تو اس وقت وہ مجھ مجے کہ آپ خاندان اور دین کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ بنا برایں اے معابد بن حرب! تو زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ باقی خلفاء اور جائشین ہم میں سے ہیں''

رادی کہتا ہے بین کرمعاویہ نے گربیر کرنا شروع کیا اور کہا: اے خالہ! خداکی قتم! ابوالحن ایسے ہی تھے، جیسے تم نے بیان کیا ہے، اس کے بعد علم دیا کہ اروی جو کچھ جا ہتی ہے اسے دیا جائے۔

("الاربعون حدیث) فیخ منتجب الدین صفحه ۸، المنتخب الطریکی ، منفه ۷۵، بحار جلد ۲۲ منفیه ۱۱۸) (۱۲\_۸۳۳) محمد بن سلیمان کہتے ہیں! میرے والد بزگوار جنہوں نے رسول خداً کے سب سے پہلے اصحاب کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ذربین جیش سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں: جس وقت امیر الموثنین حصرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، تو جب قاصد الل بيتُ (هذيوم) ﴿ وَكُونَا اللَّهِ اللَّ

''میرا چرہ آپ کے لیے خاک پر ہے، میرادل آپ کے لیے خاضع ہے، میری جان آپ کے امر کے سامنے حاضر ہے، پس کل روز قیامت آپ کے سخت عذاب اور شدید عقاب ہے کس طرح فرارممکن ہے۔؟ حضرت عائشہ تی ہیں، میں اس کے نزدیک ہوئی اور اس کے برابر کھڑی ہوگئی

، میں نے اس کا سراپنے وامن میں لیا اور اس کے رخسار سے خاک صاف کی ، اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی ، حالانکہ میرے نزدیک وہ خدا کے بہترین بندوں میں سے تھا۔

زربن جیش کہتے ہیں: اس کے بعد حضرت عائشہ نے اپنے آپ کورسول اکرم کی قبر پر گرادیا اور نالہ وفریاد کرتے ہوئے کہا:

"اے ہدایت کے پیامبر امیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، خداکی قتم اکل روز قیامت آپ کا پرچم اٹھانے والاقل کردیا گیاہے" اس کے بعدلوگوں کی طرف دیکھا ، تمام کے تمام لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں، ان سے کہا:

اے لوگو! زور سے گریہ کرو خدا کی قتم! آج گریہ وزاری کرنا بہت قدرو قیمت ہے، آج محم<sup>مصطفی</sup> اور فاطمیۃ الز ہراء نے وفات پائی ہے''

جب دیکھا کہ لوگ آہ و بکاء میں مشغول ہیں تو اس نے ایک مجری سانس لی اور خود کورسول خدا کی قبر پر گرادیا ، خدا کی تئم میں نے خیال کیا کہاس (عائشہ) کی روح پرواز کر گئی ہے، پس قریش کی عورتیں اسے اس کے گھر لے گئیں ، اس نے کہا:

عجبت لقوم يسألونى عن الذّى فضائله شهورة فى المشاهد فجدد حزنى واستهلّت مدامعى لوجهك يا من يرتجى للشدائد

# 

" اے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہو گئے بیں؟ تم لوگ کیا کہتے ہو؟"

لوگوں نے کہا: اے زوجہ رسول! حصرت امام علی بن ابی طالب کے بارے میں آب کا کیا نظریہ ہے؟

حضرت عائشہ فی کہا: '' اے لوگو! تم چاہے ہو کہ علی کے بارے میں کچھ کہوں ۔ خدا کی قتم! وہ پنجبروں کے آقا کا جانشین اور خاتم الانبیاء کا پچا زادتھا ، وہ پر بیز کاروں اور ختی شدہ لوگوں کا پیٹوا تھا، وہ زہراء بتول کا شوہر تھا اور شمنوں کے سر پر چپکتی ہوئی تکوارتھا ، وہ نیکو کاروں کا امیر اور کفار کوئل کرنے والا تھا ، وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھا ، وہ جہاد اور سعی وکوشش کرنے والوں کا پیش روتھا ، وہ شب زندہ دار اور فکر کی کان تھا ، وہ دین کو استوار کرنے والا اور مونین کا مولا تھا ، وہ کفر وشرک سے پاک اور ایمان سے مملو تھا ، وہ عشل سلیم ، دین خدا میں مضبوط اور تھم خدا کو برپا کرنے والا تھا ''

"اے لوگو! بے شک میرے اور علی کے درمیان بھرہ کے محلول کی تاریک راتوں میں مشکلات پیدا ہوئی تھیں ، کاش وہ پلٹ آئے۔ آج تک کون والی آیا ہے؟"

نیند نے اسے سکون دیا ہے، پی شر پر سوار ہوکر ٹیلوں کے پاس نے گذری جتی کہ لیکھ کے درمیان پہنے گئی ، پی نے دوسرخ ٹیلوں کے بعد اسے دیکھا کہ لمج سفر کی تھکا دے بھی اس کے لیے شب زندہ داری سے بانع نہ ہوئی، پی اس کے نزدیک تر ہوئی، جتی کہ بیں اس کے برابر کھڑی ہوگئی، اس نے اپنا چہرہ خاک پر دکھا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے، اس عورت کی طرح بلند آ واز سے گریہ کر رہا تھا جس کا کوئی جوان مرکبیا ہوا ور کھر رہا تھا:

سجد لك وجهی ، وخضع لك قلبی، واستسلم لامرك نفسی، فكيف المضرّغدًا من أليم غدابك وشديد عقابك۔

﴿ كُونَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

چلائیا ارات کے وہ تے سامیا ، عالم خواب میں پیغیرا کرم کو دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حد بیت امام حسن اور حد بیت امام حسین علی ماالیام ان کے ہمراہ چل رہے تھے۔ رسول خدائے دونوں سے فرمایا:

" تمہارے پر بزرگوارکہاں ہیں؟"

امیر المونین نظرِت علی علیہ السلام جو پیمبرا کرم کے عقب میں کھڑے تھے فرماتے ،یں۔'' یا رسول اللہ میں یہاں پر ہوں''

رسول غدائے فرمایا: "اس مخض کا قرض کیوں اوانہیں کرتے ہو؟"

حفرت 'ن في عرض كي: "اب رسول خدا! بيتميلا دنيا مين اس كاحق ب

للذاوه يراه ك

رسول خدائے فرمایا: ''میتھیرُناس فینس کو دے دؤ'

ابوجعفر کہتا ہے: امیر الموثنین حضرت علی علیہ السلام نے پیم سے بنا ہوا ایک تھیلا مجھے دیا اور فریا یا کہ بیتمہاراحق ہے، البذالے او۔

رسول خداً في ميري طرف ديكيت موع فرمايا:

خذة والاتمنع من جاء ك من ولدِة يطب من عندك والض لايفقر عليك بعد هذا اليوم ـ

بیتھیلا لے اور میری اولاد میں سے کوئی بھی تمہارے پاس سودا سلف لینے آئے تا اس کودے دو آج کے بعد تم ہر گر فقیر اور ٹا دار نہیں ہو گے۔

الوجعفر كہتا ہے: جب ميں خواب سے بيدار مواتو ميرے ہاتھ ميں ايك تعميلاتها،

مل نے اپنی بوی کوآ واز دی اور کہا کہ سوری ہویا بیدا ہو؟

ال نے کید کے بیدارہوں

میں نے کہا: چراغ جلاؤ

وہ اٹھ کھڑی ہوئی اوراس نے کرے میں چراغ جلایا، میں نے وہ تھیلا اسے دیا،

الله بيت (صنه من الله بيت الله بي

" میں اس گروہ پر جیران ہوں جو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے ،جس کے فضائل مشہور ومعروف ہیں پس حزن وغم تازہ ہو گیا ہے اور تیرے چہر پر اشک بہہ چلے ، اے وہ کہ جس کی طرف ختیوں اور مشکلوں میں دست امید وراز کرتے ہیں۔(الاربون حدیث شخصت الدین ،منوعه)

(۱۷-۸۳۳) صاحب کتاب فرماتے ہیں: میں نے کتاب کی جلداول کے صفحہ فہر میں فصائل سادات کے بارے میں ایک حکایت نقل کی ہے ، لیکن جلداول ختم ہونے کے بعد حکایت بطور مفصل میسر آگئ ہے ، اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں ، امید ہے سود مند ہوگا۔

ابراہیم بن مہران کہتے ہیں: شہر کوفہ میں ہمارا ہسابیہ ایک سبزی فروش تھا، اس کی کنیت ابوجعفر تھی، وہ معاملات کرنے میں امچھا شخص تھا، جب بھی کوئی علوی اس سے کوئی چیز خرید نے کے لیے جاتا تو وہ سودا سلف دے دیتا اگر اس کے پاس پسیے ہوتے تو لے لیتا اور اگر نہیں ہوتے تو ایخ نوکر سے کہتا کہ اسے علی بن ابی طالب کے حساب میں لکھ دو۔

وہ ایک مت تک اس طرح سے کرتا رہا، کچھ عرصہ گذرنے کے بعد اس کی اقتصادی حالات خراب ہوگئی اور وہ مخص فقیر ہوگیا ، اس نے مجبور ہو کر دکان بند کردی اور خانشین ہوگیا وہ ہرروز حساب کی کائی کی جانچ پڑتال کرتا رہا ، اگر مقروض مخص زعدہ ہوتا تو کسی کو اس کی طرف بھیجا اور ا۔ پنے ادھار کا مطالبہ کرتا ، اور جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ دیا۔

کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کا نام کا ف دیتا۔

ایک دن دروازے پر بیٹھا حساب والی کا پی کی برری کررہا تھا کہ اچا تک وہاں سے ایک نامبی محف گزرا، وہ مخرا کرتے ہوئے کہتا ہے: اپنے سب سے بڑے مقروض علی کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیا ہے؟

وہ دوکان داراس ناصبی کی بات س کر ممکن ہو کمیا اور دہاں سے اٹھ کراپنے گھر میں

چا ٹناشروع کے جیسے بلی بہلے کو جائی ہے۔ حضرت اس کے قریب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں: "اس طرف کیا لینے آئے ہو؟"

میں نے اس کا صرف ہمہد سنا ، لیکن اس کی کوئی بات میری سمجھ میں ندآئی ، آنخضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:

"كياتم جانة موكداس في كيا كهاب؟"

میں نے عرض کیا: میں نہیں سمجھ سکا۔

آپ نے فرمایا: وہ ابھی اس رات قادسیہ جاکرسنان بن واکل کو کھانے کی جمھ سے اجازت مانگ رہا تھا اس درندے نے بیہ بھی کہا کہ محمد و آل محملیم السلام کے دشمنوں پرمسلط ہوں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب سنان وعدہ خلافی کرتے ہوئے میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امیر المونین علی علیہ السلام نے درندے سے فرمایاتم جاؤاور اپنا کام انجام دؤ۔

وہ درندہ وہاں سے چلا کیا ، ہم نے رات وہاں پر ہی بسر کی اور امیر المونین حضرت علی علیہ السلام والی آگئے ۔ بعد میں قادسیہ سے خبر لمی کہ گذشتہ رات درندہ سنان کو چیر بھاڑ کر کھا گیا۔

حضرت علی علیہ السلام کے ہم سفر آپ کے ہمراہ قادسیہ گئے اور اہل قادسیہ کو درندے کے ساتھ امیر الموثنین علیہ السلام کی تفتگو سے مطلع کیا، بیسارا واقعہ دیکھ کر میں بہت جیران ہوا۔ امیر الموثنین حضرت علی فرماتے ہیں:

ممّا تعجّب ؟ هذا أعجب أم الشمس أم العين أم الكواكب؟ فوالّذى فلق الحبّة ومرى النسمة لواجبت ان اراى النّاس ممّا علمنى رسول الله من الايات والمعجزات والعجائب لكان يرجعون كلّهم كفّارًا - (الحديث) اس نے دیکھااس تھلے میں ایک ہزار دیتار ہیں۔

میری ہوی نے کہا: اے مردا کہیں ایبا تونہیں ہے کہتم فقیری سے تنگ آ کرسی تاجرکودھوکددے کریہ مال ہتھیالائے ہو؟

میں نے کہا: خدا کی تنم! ایسانہیں ہے، لیکن واقعہ کچھاس طرح سے ہاں کے بعد اپنی کتاب والی کا پی دیکھی حساب کیا تو اس میں علی این ابی طالب کے نام پراتی ہی رقم لکھی ہوئی مقنی اس تصلیے میں تقی \_("الاربعون مدیث" شیخ الدین صفحہ ۹۵ فضائل السادات صفحہ ۳۲۳)

اسدی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک ملام ہے ، وہ کہتا ہے: میں فدکور ہے کہ ابن القع اسدی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک غلام ہے ، وہ کہتا ہے: میں لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کے ہمراہ ایک بے آب علفہ صحرا میں تھا، وہاں پر رات ہو مگی ، حضرت کسی الیمی جگہ کی تلاش میں تھے کہ جہاں قیام کیا جا سکے ، آنخضرت ایک مقام پر قیام یز برہوئ آؤلوگ وہاں پر اپنی سوار یوں سے نیچا تر آئے۔

میں نے بھی اپنے فچر کی رسی پکڑی ہوئی تھی، تھوڑا وقت ہی گزرنہ پایا تھا کہ میرا فچر ڈرگیا، اس نے اپنے کان او پر کر لیے، پاؤں زمین پر مارر ہا ہے اور مجھے بھی تھینے رہا تھا۔ جب امیر المونین حضرت علی علیہ السلام نے اس حرکت کا احساس کیا تو آپ نیند سے بیدار ہو مجھے اور فرمایا: ''کیا بات ہے؟''

یں نے عرض کیا: مولا! خچر ڈرگیا ہے، لہذا اب بے قرار کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ''بول محسوں ہوتا ہے اس نے نزدیک کسی درندے کو دیکھا ہوگا''

اس کے ساتھ آنحصر ت اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تکوار جمائل کی اور ویکھنا شروع کیا ، آخضرت اس کیا ، آخضرت اس کیا ، آخضرت نے ایک درندے کو دیکھا اور فریاد بلندگی ، وہ درندہ رک گیا۔ آخضرت اس کے نزدیک مجے ، جب آپ نزدیک ہوئے تو اس درندے نے آخضرت کے پاؤل یول

ادا = الفراغض ، وبغضه سینةلاینغع معها حسنة ولو ادّی الفراغض۔

" علی کی محبت الی نیکی ہے کہ فرائض کو انجام دینے کی صورت میں کوئی بھی

گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور علی کے ساتھ بغض و رحمنی ایبا گناہ ہے

کہ کوئی بھی نیکی اسے فاکدہ نہیں پہنچا سکتی آگر چہ فرائض کو انجام دیا جائے۔

(ارشاد القلوب جلد اصفحہ ۴۸، الفردوس جلد ۱ سفح ۱۲۲۱، کشف الغمہ جلد اصفحہ ۱۹، بحار جلد ۱۹ سفحہ ۱۲۸۸)

(ارشاد القلوب جلد ۲ سفحہ ۴۸، الفردوس جلد ۲ سفحہ ۱۲۲۱، کشف الغمہ جلد اصفحہ ۱۹، بحار جلد ۱۹ سفحہ ۱۲۸۸)

حت علی حلقة معلقة بباب الجنّة ، من تعلّق بها دخل الجنة

" علی علیہ السلام کی محبت ایبا حلقہ یعنی کنڈ اسے جو بہشت کے دروازے پر

آ دین ال ہے، جو کوئی بھی اس کے آ دین ال ہوگا، وہ جنت میں جائے گا''

(منا قب خواری صفحہ ۱۳ سمن تا قب ابن شمر آ شوب، جلد ۲ سفحہ ۱۲۱، بحار جلد ۱۳ سفحہ ۱۲۷)

شان میں کہتے ہیں:

عورتیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثل پیدا کرنے سے بانجھ ہیں، خدا کی قتم ایس نے کسی حال میں بھی ان کی طرح کا کوئی دیکھا ہے نہ سنا ہے، کی بات تو یہ ہے کہ میں نے انہیں جنگ صفین میں سر پر سفید عمامہ بائد ھے ہوئے دیکھا تھا، ان کی آ تکھیں روثن جانے کی طرح درخشندہ تھیں، آ تخضرت اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے، میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس تشریف لائے ،اس کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں۔

يا معاشر المسلمين! استشعروا الخشية وغضوا الاصوات، وتجلببوا السكينة وأكملوا اللامة واقلقواالسيوف قبل السلّة ، ونا فحوا بالظبا وصلوا بالخطى، والرماح بالنبال فانّكم ''کس چیز کی وجہ سے تعجب کردہے ہو؟ کیا بیہ جیران کن ہے یا سورج ، چانداورستارے؟ جھے تم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور ایک زندہ وجود کو پیدا کیا۔ اگر میں لوگوں کو وہ نشانیاں، مجزات اور عجا تبات دکھاؤں جو رسول اللہ نے جھے یاد کروائے ہیں تو لوگ کم ظرف ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف پلیٹ جائیں ہے''

(الحجواع الرائق جلد ٢ صغه ٢٠٠٠ الفصائل ابن شاذ ان معغه ١٤٠)

ندُوره کتاب میں ندکورے کہ رسول فدا نے حضرت علی سے فرمایا: یا علی ! اذاکان یوم القیامة اخذت بحجزة الله عزّوجلّ واخذت انت بحجزتی ، واخذ ولدك بحجزتك ، واخذت شیعته ولدك بحجزتهم ، فتری أین یؤمر بنا؟۔

"اے علی! میں روز قیامت خدا کے دائمن لطف وکرم میں پناہ لوں گا، آپ میرے دائمن میں اور آپ کی اولاد آپ کے دائمن اور آپ کی اولاد کے شیعہ ان کے دائمن میں پناہ لیس مے، پس آپ بیہ بتا کیں کہ ہمیں کہاں جانے کا حکم ہوگا؟" (بشارة المصطفیٰ صفحہ ۱۳ امتل الحسین صفحہ ۲ ابحار جلد مہمضے ۵۹)

(۱۹\_۸۳۲) ندکورہ کتاب کی پہلی جلد میں مناقب وفضائل امیر المومنین علی کے حصے شن ایک صدیث نقل کرتے ہیں جوانس نے رسول خداً سے روایت کی ہے، اس حدیث پرحوا شکال کیا جاتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بریدہ سے ایک حدیث نقل کرتا ہوں، جواس نے رسول خدا سے نقل کی ہے، اس حدیث کوحسن بن ابی الحن دیلی نے بھی اپنی کتاب مناقب میں بریدہ سے نقل کیا ہے۔

بريده كتب بي كدرسول خداً فرمايا:

حبّ على بن ابى طالب عليه السلام حسنة لا يضرّمعها سيّنة مع

### مناقب الل بيت (هذه م) ﴿ كَالْمُحْوَالُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خیموں پر جملہ کردو، پس دیمن کے قلب لئکر میں جملہ کرواور انہیں ناکارہ بنادو
کہ ان کے اردگرد شیطان ان کی کمین گاہ میں بیشا ہوا ہے، غرور و تکبر کی وجہ
سے اس نے سینہ تان رکھا ہے اور اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، بچ بات
تو یہ ہے کہ آپ پر جملہ کی غرض سے اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں
اور راہ فرار افقیار کرنے کے لیے پاؤں آ مادہ کیے ہوئے ہے، اگر آپ لوگ
کامیاب ہو گئے تو وہ فرار کرنے کے لیے تیار ہے۔ پس مشخکم ہوجاؤ، یہاں
تک کہ حق کا روثن ستون تمبارے لیے آ شکار ہوجائے، آپ لوگ برترو
بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے اعمال کی جزاء
میں سے پھے بھی کم نہیں کرے گا۔

جناب مونف کہتے ہیں: جنگ نہروان اور شجاعت علی کے بارے میں صفدی شافعی کہتے ہیں : امیر المونین حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں دشمن کے دوہزار افراد کو آل کیا ، یہاں تک کہ تکواریں فیڑھی ہو تنکیل لہذا آپ میدان جنگ سے باہر لکل آئے اور فرماتے ہیں:

لاتلوموني ولومواهذ

" مجھے ملامت نہ کریں اس تکوار کو ملامت کریں''

اس شمشیر کوسیدها کرتے ہیں ، آنخضرت کی ضربات میں سے وہ ضرب مشہور و معروف ہے جو آپ نے مرحب کولگائی ، کیونکہ آپ نے اس کی آئی ٹو پی پر جملہ کر کے اس کے بدن کو دوحصوں میں تقسیم کردیا۔

مرح على بزبان على

(۲۲۰۸۳۹) معروف كتاب "معانى الاخبار" من كلصة بين كه حفزت امام محمد باقر عليه السلام فرمات بين - مناقب الل بيت (عنه مرم) المنظم مناقب الل بيت (عنه مرم)

يعين الله ومع ابن عمّ رسولِ الله ً وعاودوا الكرّ ، واستحيوامن الفر، فانّه عار باق في الاعقاب ، ونارحا ميه يوم الحساب طيّبُوا عن انفِسكم نفسًا ، واطوو اعن الحياة كشحًا ، وامشوا الى الموت شياً سجحاً ـ

وعليكم بهذا السواد الاعظم ، والرواق المطنب فاضر بوا ثبجه فان الشيطان كامن في كسرة، قد نفج حضنيه مفترشًا ذراعيه ، قدقدّم للوثبة يدا واخّر للنكوب رجلا، فصمدًا صمدًا حتى ينجلى لكم عمود الحق وائتم الاعلون ، والله معكم ولن يتركم اعمالكم-

"اے گروہ مسلمین! خدا خونی کو اپنا شعار قرار دو، لباس وقار زیب تن کرو، جنگی اسلحہ بطور کامل آ مادہ رکھو، اپنی تکواروں کو نیام سے نکالنے سے پہلے ہلاتے جاؤ تاکہ آئیس نکالے وقت آ سانی سے نکال سکو حملہ کرتے وقت تیزی کے ساتھ شمشیر کو دائیں بائیں چلائیں، اس کام کے لیے اپنے قدموں سے مدد حاصل کرو، اگر تمہارے نیزے وثمن تک نہ بینی پائیس تو تیروں سے استفادہ کرؤ،

"كونكه في توبيه كرآپ بارگاه ايزدى مين حاضر بين اوررسول خداكا پيا زاد تمهارے ہمراہ ہے، اس بناء پر ڈٹ كر جنگ كرين اور راہ فرار اختيار كرنے سے شرم كرين، كونكه جنگ سے فرار ذات ہے، جو تمهارى نسل كے ليے ہميشہ باقی رہے كی اور قيامت كے دن جلانے والى آگ ہے، اپنی جان كوشاد وخوش حال ركھو، تن آسانی كی زندگی سے ہاتھ اٹھا لو اور راضی خوشی موت كی ست قدم بردھا كيں، وشن كی اس ٹلای دل فوج اور اس كے

حبيب الله وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله سبطاه خير الاسباط وولداى خير الاولاد، هل احدينكر ما أقول؟ اين مسلموا اهل كتاب! أنا اسما فى الانجيل "إليا" و فى اتوارة" بريئ" وفى الزبور "ارى " وعند الهند "كبكرة" وعند الروم "بطريسا" ، وعند الغرس" جبتر" ، وعند الترك" بثير" وعند الزنج" حيثر" وعند الكهنة" بويى" وعند الحبشة "بثريك " وعند أمّى " حيدرة" وعند طئرى " ميمون " عند العرب " على " وعند الارمن" فريق طئرى " ميمون " عند العرب " على " وعند الارمن" فريق " وعند ابى " ظهير" .

ألا وانّى مخصوص في القرآن باسما عن اخدروا ان تغلبوا عليها فتضلّو في دينكم ،يقول الله عزّوجلّ " إِنَّ الله مَعَ الصّادق، وانا المؤذن في الدنيا والآ خرة، قال الله عزّوجلً ! فَاذَن مُؤذنٌ بَينَهُمُ أَن لَّعنَةُ اللهِ على الظّالهِينَ - (عوره المرافق آييهم)

انا ذلك المؤذن ، وقال عزّوجلّ " وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (سوره توبه مِيّ) فانا ذلك الاذان\_

وانا المحسن يقول الله عزّه جلَّ " إِنَّ الله عَ الْمحسِنِينَ" (سوره عَبَوت آيه 17) وإنا ذوالقلب يقول الله عزّوجلَّ : " إِنّا في ذٰلِك لَذِكراى لِمَن كَانَ كَهُ قَلَبٌ "(سوره تَ آيه ٢٢) وإنا الذاكر يقول الله "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم "(سوره آل عمران آيه 19) ونحن اصحاب ،لاعراف ، أنا وعتى واخى وابن عتى ، والله فال الحبّ والنوى لايلج

# 

امیر المومین حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان ختم ہونے کے بعد جب شہر کوفہ میں والی لوٹ آئے تو آئحضرت کو اطلاع دی گئی کہ معاویہ آپ پر لعنت کرتا ہے، آپ کو کالیاں دیتا ہے اور آپ کے دوستوں کوفل کردیتا ہے۔ امیر المومین حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے دوستوں کوفل کردیتا ہے۔ امیر المومین حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک انتہائی کاف دار خطبے کا آغاز کیا۔ پس انہوں نے خدا کی حمد وثنا اور محمد پر درود سیجنے کے بعد پھھاں نعمتوں کا ذکر کیا، جو اللہ تعالی نے اپنے تینیم راور انہیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد یوں گویا ہوئے:

لولا آیة فی کتاب الله ماذکرت ما انا ذکراه فی مقامی هذ یقول الله عزّوجل " وامّا بِنَعَمةِ رَبِّكَ فَحَدِّث " اللّهم لك الحمد علی نعمك الّتی لاتحطی وفضلك الّذِی لاینسی یا ایّهاالنّاس انّه بلغنی مابلغنی ، وأنی أرانی قد افترب اجلی ، وکائی بكم وقد حهلتم امری ، وانا تارك فیكم ماتركه رسول الله كتاب الله وعترتی ، وهی عترة الهادی الی النجارة خاتم الانبیآء و سید النجیاء والنی المصطفی یا یّها النّاس العلّکم لا تسمعون قائلاً یقول مثل قولی بعدی الا مفتر، انا اخو رسول الله وشدته ، انارحی جهنم الدائرة اضراسها الطاخته، انا مؤتم وشدته ، انارحی جهنم الدائرة اضراسها الطاخته، انا مؤتم النبین والبنات ، انا قابض الارواح و باس الله الذی لایرده عن القوم المجر مین، انامجدل الا بطال وقاتل الفرسان ، و مییر من کفربا ارحمن ، وصهر خیر الانام.

أما سيد الاوصيآء ووصى خير الانبياء ، اناباب مدينته العلم و خازن علم رسول الله ووارثة ، واناز وج البتول سيدة نسآء العالمين فاطمة التقية لازكية البرّة المهد يّة ، حبيبة

"اے لوگو! جو کھ میرے تک پہنے چکا وہ پہنے چکا، میں اپنی اجل قریب و کی رہا ہوں ، گویا ابھی میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تم لوگوں نے میری عزت و شان کو بھلادیا ہے، میں عفریب جانے والا ہوں، تہمارے درمیان وہی کھے بطور یادگار چھوڑ کر جاؤں گا جو کھے رسول اللہ نے چھوڑ اتھا۔ ایک کتاب خدا اور دوسری میری عرت ، یہ وہی عرت ہے جو خاتم انبیاء برگزیدہ لوگوں کے آتا وسردار، عرت ، یہ وہی عرت ہے جو خاتم انبیاء برگزیدہ لوگوں کے آتا وسردار، نی مصطفیٰ اور ہادی نجات کی عرت ہے "

"اے لوگو! شاید آج کے بعد کی بولنے والے سے میری بات نہیں سنو مے، مر ید کہ وہ جھوٹا اور افتر اء برداز ہوگا، میں رسول خدا کا بھائی اور ان کا چھا زاد ہوں، میں ان کے ختم وغضب کی شمشیر مول، میں خوف ، شدت اور تحق کے وقت ان کے خیمہ لفرت کا ستون مول، میں دشمنوں کے مقابلے میں آساب جہتم کے پھر اور ان کے دانت تو ڑنے والا تھا ( علامہ المحلی علیہ الرحمداس جملہ کی تشریح میں فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ میں اس پھر کا ما لک ہوں جوان بر حاکم تھا اور میں کا فروں کو دوزخ میں بھیجتا ہوں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ندکورہ عبارت استعارہ ہو، لینی میں کفار برحملہ کرنے میں اس پھر کی مانند ہوں) میں ان کے بیوْل اور بیٹیوں کو پیتیم کرتا ہوں، میں ان کی روح قبض کرتا ہوں، (علامہ مجلسیؒ اس جملہ کی یوں وضاحت کرتے ہیں : اس سے مراد سے ہے کہ میں کفار کوئل کرتا ہوں، ای وجہ سے قابض ارداح ہوں ، یا بیمراد ہے کہ میں ان کی موت کے وقت موجود ہوتا ہوں ،اور میرے اذن سے ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ ریجی احمال ہے کہ اس میں استعارہ نہ ہو، بلکہ حقیقت ہواور یکی معنی ظاہر ہے ) میں خداوند کریم کا وہ تخت عذاب ہوں جوستم کاروں کو سمجھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا میں ہی موں جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو جیت لٹایا اوران کی

# 

النار لنامحبٌ ولا يدخل الجنّة لنا بغض ، يقول الله عزّوجلٌ " وَعَلَى الاعراف رِجَالٌ يُعرَفُونَ كُلَّا بِشِيمَاهم" (عوره اعراف آيه ٢٣) وانا العهر يقول الله "عُزّوجلٌ ! وَهُوَالَّذِى خَلَقَ مِنُ اكماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَباً صِهرًا "(عوره فرقان آيه ٥) وأنا أذن الواعية يقول الله عزّوجلٌ : "وَتَعِيهًا أَذُنْ وَاعِيهٌ" (عوره عاقد آيه ١١) وانا السّلم لرسوله يقول الله عزّوجلٌ : "وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ " (عوره نم آيه ٢) ومن ولدى مهدى هذه الاقة

ألا وقد جُعلت محتنكم ، ببغضى يعرف المنافقون ، وبمحبّتى امتحن الله المؤمنين ، هذا عهد النّبى الامى إلىّ انّه يحبّك الامؤمن ولايبغضك اللّمنافق.

وانا صاحب لوای رسول الله فی الدنیا والاخرة، ورسول الله فرطی ، وانا فرط شیعتی ،والله لاعطش محبّتی ولا یخاف ولی ، وانا ولی المؤمنین ، والله ولی وحسب محبّی ان یحبّوا ما احب الله وحسب مبغضی ان یبغضواما احب الله ألاوَإنّه بلغنی معاویة سبّنی ولعننی ، اللیّم اشددوطاتك علیه ،وانزل اللغة علی المستحق آمین یارب العلیمن ،رب اسماعیل و باعث ابراهیم ، انّك حمید مجید - العلیمن ،رب اسماعیل و باعث ابراهیم ، انّك حمید مجید - "اگرقرآن مجید می یوردگاری نمتول کوبرابر بیان کرتے رہنا "تو میں ان افتارات وعنایات پروردگاری نمتول کوبرابر بیان کرتے رہنا "تو میں ان افتارات وعنایات کوبیان نہ کرتا، جس سے اللہ تعالی نے مجھے نوازا ہے، کین قرمان خدا کی اطاعت کرتے ہوئے ان کارتا ہوں '

"اے میرے مبود! آپ کی بے شار نعمتوں اور بیکران فضل کی وجہ ہے

الله تعالى ايا اورمقام پر فرماتا ہے: "خدا اور رسول كى جانب سے اذان واعلان ميں ہوں"

" خدا تعالى فرما تا ہے:" الله تعالى محسنين اور نيكوكاروں كے ساتھ ہے" وہ محن اور نیکو کاریس مول کهای صاحب دل سے مرادیس مول جس كے بارے ميں ارشاد قدرت ہے "اس بات ميں ميرى ياد ہواس كے ليے جوصاحب ول ہے' وہ ذاکر میں مول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' وہ لوگ جو کھڑے ، بیٹھے اور پہلو کے بل نیند میں ذکر خدا كرتے بين م بين اصحاب اعراف ، مين ، ميرے بچا ، ميرے بھائي اور میرے چیا زاد ہتم ہے اس خدا کی جو ج اور کجھور کی مشکی کو بھاڑنے والا ہے دوز خ کی آگ جارے محب کوائی لیسٹ میں نہیں لے گی اور ہم سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے" اس کی چوٹیوں پرایسے لوگ موں مے جو ہرایک کوان کی پیٹانیوں سے پیچانے مول گے ' وہ داماد میں مول جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے: " وبی ہےجس نے پانی سے آ دمی کو پیدا کیا پھراس کو بیٹا ( بٹی اور بہو ) اور داماد بنايا"

"وه گوشی شنوا میں بول کراللہ تعالیٰ کا ارشادہے:" اور ایک یے در کھنے والا کان ان کو یا در کھے گا' میں ہی رسول خدا کے لیے خالص ہور) کراللہ کا ارشادہے ۔" (خدا نے مثل بیان کی ہے) اور ایک مخص کی جو خالص اور سالم ایک بی مخص کا ہو''۔اس کا مہدی میری آل واولا ، سے ہے'' سالم ایک بی مخص کا ہو''۔اس کا مہدی میری آل واولا ، سے ہے'' آگاہ ہو جاؤ! میں تمہارے امتحان کا وسیلہ قرار پایا ہوئ، میرے ساتھ بغض و کیندر کھنے کی وجہ سے منافقین بیچانے جاتے ہیں ، اللہ تعالی میری بغض و کیندر کھنے کی وجہ سے منافقین بیچانے جاتے ہیں ، اللہ تعالی میری

سوار یوں کو زمین پر گرا کر ہلاک کردیا ، جس نے بھی خدا وند متعال سے انکار کیا ، میں نے اسے ناپود کردیا ، میں ہوں لوگوں میں سب سے بہترین کا داماد ، میں ہوں پیغبروں کے آقا و سردار کا جانشین ، شہر علم کا دروازہ ، اس کے علم کا مخافظ اور اس کا وارث میں ہوں ، میں ہوں بتول سیدہ نسا والعالمین ، فاطمہ تقیہ ، ذکیہ برید ، مہدیہ کا شوہر ، وہ حبیب خدا کی بیاری ، سب بتول سیدہ نسا والعالمین ، فاطمہ تقیہ ، ذکیہ برید ، مہدیہ کا شوہر ، وہ حبیب خدا کی بیاری ، سب سے بہترین فرزند ہیں ، کیا تم لوگوں میں کوئی ہیں جو کہ میرے فرزند ہیں ، وہ دونوں سب سے بہترین فرزند ہیں ، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے ، جومیری بیان کی ہوئی باتوں کو تسلیم نہ کرتا ہو؟

"الل كتاب مسلمان اور گذشته ادبان كے پيروكاركهاں بيں؟ انجيل ميں ميرا نام (ايليا) توارات ميں (بریء) زبور ميں (اری) ، ہندوستانيوں ميں (كبكر) روميوں ميں (بطريبا) فارسيوں ميں (جبتر) ، تركوں ميں (شبير) زميوں ميں (جيثر) كابنوں ميں (لويی) ، حبشيوں ميں (شبير) زميوں ميں (حيثر) ، ميری وائی كے نزد يك شبريک) ، ميری مال كے نزد يك (حيدر)، ميری وائی كے نزد يك (ميون) ، عربوں كے نزد يك (ظهير) ورئيس اور ميرے والدگرامی كے نزد يك (ظهير) بے "

" آگاہ ہو جاؤ ، قرآن مجید میں میرے خصوص نام ہیں، انہیں اہمیّت نہ دی تو اپنے دین سے مراہ ہو دین سے مراہ ہو جاؤے"

"خداتعالی فرماتا ہے:" ہے شک خدا ہوں کے ساتھ ہے" وہ صادق اور سیّا بیس ہوں کہ خدا تعالی فرماتا ہے: " بیس ہوں کہ خدا تعالی فرماتا ہے: " بیس اس وقت ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دیے والا میں ہوں ، آواز دیے والا میں ہوں ،

حفرت نے اعرابی کی طرف و کیمتے ہوئے فرمایا:

"تم اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ"

اعرائی نے کہا میں جب تک زندہ ہوں ، آپ اور اس نو جوان کے ہمراہ رہوں گا۔ وہ دونوں امیر المونین حضرت علی علید السلام کے پاس رک گئے ۔ بالا آخروہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہوگئے ، ان پرخداکی رحمت ہو۔

الل کوفہ بھی اس جیران کن واقعہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹ مجے اور آنخضرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کردیں۔

(نوادرالمعجز ات مغيرا اعيون المعجز ات صغير ٢٣، مدينة المعاجر جلد اصغير ٢٣٧، بحار جلد ٢٥ صغير ٢٧)

بقر پرصاحب شریعت انبیا کے اساء

عمار یاسر کہتے ہیں: میں امیر الموثنین علی بن ابی طالب کے ہمراہ تھا، جب کوفہ سے چیمیل کے فاصلے پرسر زمین نخیلہ سے گذرے تو اچا تک نخیلہ سے نیچاس یہودی نکل آئے اور انہوں نے کہا:

"اعلى بن ابي طالب إكيا آپ ام بير؟"

آ تخضرت نے فرمایا:"ہاں"

انہوں نے کہا ہماری کتاب میں فدکور ہے کہ ایک پھر ہے جس پر چھا نبیاء کے اساء تحریر ہیں، اب ہم اس پھر کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ ہمیں مل نبیس رہا ہے، اگر آپ امام ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے تلاش کریں۔

حفرت نے فرمایہ:"آپ لوگ میرے ساتھ آئیں"

عمار كتيم بين: وه نوگ آنخضرت كے پيچھے چل پڑے، جب أيك محرا ميں پنچ تو وبال پرايك ريت كابہت برا ائيله و يكھا، امير المونيين حضرت على عليه السلام نے فرمايد ايتها الديم السعنى الو مل عن الضحرة - ہوگیا تھا، بیں اپنے بدن کا ایک عضواس میت کو مارتا ہوں، کیوں کہ میرے بدن کا عضو خدا وند قد وس کے نزدیک گائے کے عضو سے بہتر ہے'

اس کے بعدایے دائیں پاؤل کے ستھاسے ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے مدرکہ بن حنظلہ بن غشان بن بحر بن فہم بن سلامہ بن طیب بن مدرکہ بن اشعب بن اخرص بن واہلہ بن عمر بن فضل بن حباب! کھڑے ہو جاؤ کر علی نے تہمیں اذن خدا کے ساتھ زندہ کردیا ہے''

وہ نوجوان اٹھ کر تا ہوت میں کھڑا ہوگیا ، اس کا چہرہ جاند سے زیادہ خوبصورت ادر سورج سے زیادہ درخشندہ تھا، حضرت علی علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کرکے کہتا ہے: ''لبیک لبیک اے ہڈیوں کو زندگی بخشنے والے! اے لوگوں پر حجت خدا! اے فضل واحسان میں بےنظیرو بے مثال ، اے امیر الموشین! اے رسول خدا کے جانشین ادرا ہے لی بن ابی طالب علیہا السلام!''

امير المونين حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"ا نوجوان الحجيكس في لكا عليه"

اس نے کہا'' مجھے میرے چچاح بیث بن زمعہ بن یکال بن اصم نے تل کیا ہے'' اس کے بعدامیر الموشین علی علیہ السلام نے اس توجوان سے فرمایا: دورہ میں دیں کی طرف حل ایک''

''اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ''

اس نو جوان نے کہا: مجھے اپنے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا: ( کیوں؟"

اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے قتل نہ کردیں اور شاید آپ اس وفت اس دنیا میں موجود نہ ہوں ، پس اس وقت کون مجھے زندہ کرے گا؟

حضرت عمرے نا امید ہوکرعلیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا

(۲۳۸۸۴) كتاب "كافى" اور" أكمال الدين من مذكور ب كدابوسعيد خدرى كمتم بين:

جب حضرت ابو بكر دنيا ہے چل بسا اور حضرت عمراس كا جانشين بنا ، ميں اس وقت

موجود تھا۔ ایک بزرگ میبودی مخف جس کے بارے میں میبودی اس بات کے معتقد تھے کہ وہ

اینے زمانے کاعقل مند ترین فخص ہے، اس نے حضرت عمر کے روبر و کھڑے ہو کر کہا:

" اے عمر! میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اسلام قبول کروں ۔

اگرتونے میرے سوالوں کے جوابات دے دیئے تو میں سمجھوں کا کہتم

اصحاب محم میں سے كتاب وسنت كے عالم ترين فخص ہو"

حفرت عمر نے کہا: میں ایسانہیں ہوں ،لیکن میں تمہیں ایک ایسے مخف کا پت دیتا

ہول جو ہماری امت میں سے كتاب وسنت اور تيرے سوالات كا عالم ترين فخص ہے، اس

کے بعد حفرت علی علیہ السلام کی طرف ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ محف بیہ۔

يبودي كبتا ہے: اگر ايبا بے جےتم كهدر ب بوتو پر لوگ تمهاري بيعت كول

كركرين، جبكرآب من سے دانشمندرين فض وه ٢٠

حفرت عمر فے اس يبودي كا منه تو زجواب سنا تو اس كے ساتھ تختى سے پيش آيا۔

يبودي وبال سے اٹھا اور حضرت على عليه السلام كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر

کہتاہے: کیا آپ ایسے ہی ہو، جے عمرنے کہا؟

آپ نے فرمایا: "عمرنے کیا کہاہے؟"

يبودي نے بورا واقعہ آنخضرت كے كوش كذار كيا اور كها: اگر آپ ويسے ہى ہيں جیسے اس نے بتایا ہے، میں آپ سے پھے سوالات یو چھتا ہوں تا کہ معلوم کرسکوں کہ آپ میں سے کوئی ایک تو انہیں جانتا ہے، اور اس بات کوشلیم کروں کہ آپ این دعوی میں سیتے ہیں کہ آپ تمام امتوں میں سے عقل مند ترین امت ہیں اس کے بعد آپ کے دین لینی مجت سےمومنین کا امتحان لیتا ہے یہ وہی عبد و پیان ہے کہ پیغبروں نے میرے بارے میں فرمایا: '' بے شک مومن کے علاوہ کوئی بھی آ ب سے مجت نہیں کرے گا اور منافقین کے علاوہ کوئی بھی دشمنی نہیں کرے گا'' "میں دنیا وآخرت میں رسول خداکا برچم دار مون، رسول خداً میرے رببراوراييشيعول كاربنما بول، خداك قتم! روز قيامت هارك دوست پاسے نہیں رہیں مے اور نہ ہی کسی سے خوف کھا کیں مے ، کیونکہ میں مونین کا ولی وسر پرست اور خدا وند کریم میرا سر پرست بے "میرے حبداروں کے لیے یمی کافی ہے کہ وہ اسے دوست رکھتے ہیں جے خدا دوست رکھتا ہے اور میرے کینے توز وشمنوں کے لیے یمی کافی ہے کہاس ہے دشمنی کرتے ہیں ، جسے خدا دوست رکھتا ہے''

" آگاہ ہو جاؤ! مجھے بتایا گیا ہے کہ معاویہ مجھے دشنام دیتا ہے اور مجھ پر نفرین کرتا ہے ۔ اے میرے معبود! اسے شدت و مختی میں گرفآر کر اور لعنت اس ير نازل كر جواس كالمستحق ب، آمين يارب العالمين ، اے اساعیل کے پروردگار اور ابراہیم کومعبُوث کرنے والے، بے شک تو تعریف شدہ اورعظمت کا مالک ہے'

ب خطبدار شاد فرمانے کے بعد آب منبرے نیج تشریف لے آئے، اس کے بعد آب دوبارہ منبر برنہیں گئے ، یہاں تک کرآپ این ملجم (لعنت اللہ) کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ (معانى الاخبار صغيرة ٥ جلد ٩، بشارة المصطفى صغيرة ١، بحار الانوار جلد ٣٣ صفح ٢٨) تبرہ: قابل ذکر بات بیہ ہے کہ اس صدیث کے ذیل میں جلیل القدر عالم دین مین صدوق نے اس مدیث کی وضاحت بوے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔

ان لهذه الامه ائتی عشر امام هدی من ذریة نبینا وهم منی واما منزل نبینا فی الجننه فضی اضغلها واشر فها جنة عدن ، واما منزل نبینا فی الجننه فضی اضغلها واشر من ذریته ، وامهم وامامن معه فے منزله فیها فهولاء الاثنا عشر من ذریته ، وامهم وجد تهم وام احهم و ذراریهم ، لایشر کم فیها (الکانی جلاامحد ۱۳۵۵) داس امت کے بارہ امام اور بادی بین جواولاد پیغیر سے بین اور وہ میری نسل سے بین ، ہمارے پیغیر کا گھر بہشت کے بہترین اور افضل ترین مقام یو پیغیر کے ہمراہ انہی کی ذریت مقام یعنی جنت عدن میں ہے اس مقام پر پیغیر کے ہمراہ انہی کی ذریت سے بارہ بادی ، ان کی والدہ ، دادی ، ان کی باعظمت ما تیں اور ان کی اولاد ہے کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نبیس ہے ،

مولف كهتا بيكن كتاب" اكمال الدين" مين يون آيا ب- شير خدا امير المونين على عليه السلام في رمايا:

"تمہارے ال سوال کا جواب کرز من پرسب سے پہلا وخت کہ جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کرز خون ہے، بدوست نہیں ہے، بلکہ مجھور کا دوخت ہے جس کی مخطی حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے اپنے ہمراہ لائے تھ"

" زمین پر جاری ہونے والاسب سے پہلا چشمہ کہ یہودی جس کے قائل بیں کہ بیت المقدس میں پھر کے فیچ پھوٹا ، بیر جھوٹ ہے، بلکہ بیہ چشمہ حیات ابدی میسر آئی ہے، حیات ابدی میسر آئی ہے، حضرت خضر علیہ السلام جوشکر ذوالقرنین کے محافظ تنے اس جشمے تک پہنچ محسل خوالد نین کے خافظ تنے اس جشمے تک پہنچ محسل خوالد نین کوندل سکا"

"زین پرسب پہلا پھر جورکھا گیا، وہ نیس ہے جو یبودی کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں ہے، بلکہ حجر اسود ہے، جے آ دم علیدالسلام بہشت سے

ور منا قب الل بيت (مديم) كلي الله الله يت (مديم)

دائره اسلام مين آسكول -

حضرت امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

" الله مين ويها بى بول ، جيها عمر في تمهين بتايا ہے، تم جو پچھ يو چھنا جاتے ہو، پوچھو، انشاء الله مين اس كاجواب دول گا"

حضرت نے فرمایا: "اے یہودی! تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں سات

سوال بوجھوں گا''

یہودی نے کہا: اگر آپ نے پہلے تین سوالوں کے جوابات دے دیے تو باتی سوالوں کے جوابات دے دیے تو باتی سوالوں کے سوالات بھر پوچھوں گا، ورنہ نہیں پوچھوں گا۔ اگر آپ نے میرے سات سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں سمجھلوں گا کہ آپ اہل زمین میں سے سب سے زیادہ عقمند ترین مخص ہیں، اورلوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف آپ کو حاصل ہے۔

سل عما بدالك يا يهودي ا

"اب يبودي إجو پھي پوچھنا جائے ہو پوچھو"

يبودي نے كہا: سب سے پہلا پھر جوز مين پرركھا كيا،سب سے پہلا ورخت جو

زمین براگایا میا اورسب سے بہلا چشمہ جوزمین برجاری ہوا وہ کون سا ہے؟

حضرت امیرنے تینول سوالوں کے جوابات دیئے۔

اس کے بعد یہودی نے کہا: آپ یہ بتاکیں کہاس امت کو ہدایت کرنے والے امام اور ہادی کہتے ہیں؟ یہ بھی بتاکیں کہآپ کے پیغیر کا گھر بہشت میں کہاں پر ہے؟ اور یہ بھی بتاکیں کہ ہشت میں ان کے ہمراہ کون لوگ ہیں؟
حضرت امیر المونین علی علیہ لسلام نے فرمایا:

کرنے والا، عرب سور ماؤں کو فکست دینے والا، غضب تاک شیر، زبان
فکور اور عالم صابر جن کا نام توریت، انجیل اور زبور میں فدکور ہے'
حذیفہ کہتے ہیں: میں فوراً اپنے آتا ومولی علیہ السلام کے گھر گیا تاکہ یہ سارا واقعہ
ان کی خدمت میں عرض کروں، اچا تک آتا ومولی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا:
یا حذیفہ! جنتنی لتخبر نی بقوم انا بھم عالم منذ خلقوا وولدوا؟
" اے حذیفہ! تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ مجھے اس قوم کے
بارے میں مطلع کریں، جے میں پیدا ہونے کے وقت سے جانتا ہوں''

حذیفہ کہتے ہیں: میرے مولی مجد کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے پیچے پہلے چیل پڑا، آپ مبحد میں داخل ہوئے، لوگوں نے رسول خدا کے اردگر دحلقہ باندھا ہوا ہے، جب ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے فرمایا: اپنی جگہ پر بیٹھو۔ جب سارے لوگ آ رام وسکون سے بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوکر کہتا ہے:

"آپ میں سے کون ی ہتی ہے جو تاریکی چھانے کے بعد عبادت خدا میں مشغول ہو جاتی ہے! آپ میں سے کون ہے جو بتوں کی پرستش سے مزہ ومبراء ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو خدا وند متعال کی نعمتوں کا فکر گزار ہے؟"

"آپ میں سے وہ کون ہے جو دوران جنگ ڈٹ کراڑتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو دوران جنگ ڈٹ کراڑتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو بڑے پہلوانوں کا قاتل ، کفر کی خ کنی کرنے والا اور انسانوں اور جنوں کا آقا ومولی ہے؟"

"آپ میں سے کون ہے جو خاندان ابوطالب سے ہے اور ستم گرول کی تاک میں رہتا ہے۔" ا پنے ہمراہ لے کر آئے تھے، جورکن کعبہ میں رکھا ہوا ہے اورلوگ اسے بوسہ و ہمراہ لے کر آئے تھے، جورکن کعبہ میں رکھا ہوا ہے اورلوگ اسے بوسہ و پتے ہیں وہ پتھر بہت ہی سفید تھا، کیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوگیا ہے' (اکمال الدین جلد اصفی ۲۹۷۔ بحار الانوار جلد ۲۳ صفی ۲۷۲)

علیؓ نے باذن الله مرده زنده کیا

(۲۲/۸۳۱) كتاب "مدية المعاجز" من فدكور ب كدهذيف بن يمان كتب بين: مين رسول خداً كي خدمت مين حاضر تها كداجاً تك ايك انتهائي وحشت تاك آواز جاركانون سے كرائي \_رسول خدانے فرمايا:

" ہے ریکھیں ،کس وحشت ناک خبرنے آپ کوآ دبوج ہے، اور کون ک چیز آپ پر نازل ہوئی ہے؟"

وہ کہتے ہیں: ہیں شہر مدینہ سے باہر لکلا تو کیا دو کھتا ہوں کہ چالیس مرد چالیس اونٹوں پر سوار ہیں، ان کے جسموں پر لوء لوء کی زر ہیں اور سروں پر انتہائی قیمتی جواہرات سے مزین ٹو پیاں تھیں ، ان کے آ گے چاند کی مانند ایک انتہائی خوبصورت نوجوان چل رہا تھا کہ جس کی داڑھی پر ابھی بال نہیں آئے تھے ، وہ بلند آ واز سے کہ رہا تھا کہ ایک طرف ہو جا کیں اور پیغیبر خدا حضرت محم سی زیارت کے لیے جلدی جلدی جلدی ہو ہا کیں اور پیغیبر خدا حضرت محم سی زیارت کے لیے جلدی جلدی ہا تھے ، وہ ہو کیا گیا ہے۔

مذیفہ کتے ہیں: میں نے واپس آ کرسارا واقعہ رسول خداً کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔اس وقت آ تخضرت کے فرمایا:

یا حذیفه انطلق الی حجرة كاشف الكرب، وهازم العرب اللیث العقور و اللسان الشكور، والعالم الصبور الذی جری اسمه فی التوراة والانجیل والزبور- "اے مذیفہ! الیے فض کے گمر کی طرف جائیں جو مشكلات كو برطرف

عاوسے ہے، ہم بتوں کو تجدہ کرتے ہیں اور آلات قمار کی قتم کھاتے ہیں۔

وہ نوجوان کہتا ہے: اگر آپ کے مالک نے میرے بھائی کوشفا عطا کردی تو ہم
اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے ۔ ہمارا قبیلہ نوے (۹۰) ہزار افراد پر مشتل ہے،
ہمارے درمیان ایسے ایسے دلیر اور شجاع افراد موجود ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، ہم سونے اور
چاندی کے مالک ہیں اور ہمارے پاس ایسے طاقتور شمشیر زن موجود ہیں جن کے بازوتوانا
اور تکواریں کا نے والی ہیں۔

شيرخدا امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

"اےنوجوان! تہارا بھائی کہاں ہے؟"

اس نے کہا: بہت جلد ایک اونٹ پر کجاوے میں پہنچ جائے گا۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"جب وہ پہنچ جائے گاتو میں اسے بیاری سے شفا دول گا"

وہاں پر موجود تمام لوگ مریض کے پینچنے کے منظر سے کہ اچا تک ایک بوڑھی عورت اونٹ پر کجاوے میں اسے لے کر پینچی اور مسجد کے دروازے پر ایک طرف اسے اتاردیا۔

نوجوان نے کہا: یاعلیٰ میرا بھائی پہنچ گیا۔

مشکل کشاء امیر المومنین علی علیه السلام کھڑے ہوئے اور کجاوے کے نزدیک ہو گئے اس میں ایک خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا ہے، جب آنخضرت کی مبارک آئکھیں اس پر پڑیں تو اس نے گرید کرنا شروع کردیا اور کمزور و نحیف آواز کے ساتھ کہا:

" اے خاندان رسالت! میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں اور اپنے مرض کا آپ ہی سے شکوہ کرتا ہوں'' شافتی محشر امیر الموشین علی علیہ السلام نے فرمایا: الله بيت (منه مرم) الله بيت (منه مرم)

اس نوجوان نے جب اپنی گفتگوختم کی تو رسول ثقلین حضرت علی علیه السلام کی طرف متوجه موکر فرماتے ہیں:

"اس نوجوان کوجواب دوادراس کی حاجت پوری کرو'

حضرت امیرالمونین علی علیه السلام نے فرمایا: این اور در در فاز این مالور و اور اور دو

یا غلام! ادن منی فانی اعطك سؤلك واشعی غلیك بعون الله سجانه و تعالی و مشیته ، فالطق بحا حتك لابلغك منیقك ولیعلم المسلمون انی سغنیة النجاة، و عصا موسی والكمة الكبری ، والنباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ، والصراط المستقیم الذی من حادعنه ضل و عوی -

''اے نوجوان! میرے نزدیک آؤ تا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے موال کا جواب دول اور درد سے بحرے ہوئے تمہارے دل کوشفا بخشوں، اور جو حاجت تو نے بیان کی ہے اس تک تمہیں پہنچاؤں، تا کہ مسلمان جان لیس کہ میں کشتی نجات ، عصائے موئی اور اسم اعظم اللی ہوں ،اور میں ہی وہی عظیم خبر ہوں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور میں ہی وہی صراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا وہ مگراہ ہوا اور میں ہی وہی صراط متنقیم ہوں جو بھی اس سے مخرف ہوگیا وہ مگراہ ہوا اور بیک تا چرے گا'

اس نوجوان نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا: میرا ایک بھائی ہے، جوشکار کا عاشق ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے گیا تو اس کا واسطہ وحثی بیلوں سے پڑا، اس نے تیر کے ذریعے ایک بیل کا شکار کیا، ای وقت اسے فالح ہو گیا ہے، اس دن کے بعد وہ بہت کم محفظ کرتا ہے تی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اشارے کے علاوہ ہمارے ساتھ گفتگو مبیل کرسکتا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا مالک اس مرض کا علاج کرتا ہے۔ ہماراتعلق قوم

کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پراسلام قبول کرلیا۔

لوگوں پراس قدرسکوت طاری تھا کہ جیسے سروں پر پرند ہے بیٹھے ہوں اور کی میں بھی بات کرنے کی جرات نہ تھی ۔ لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بہت پریشان تھے، حضرت علی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

"ا الوكو! ميمرو بن اخيل بن اقيس بن ابليس كا سرب، وه جنول ك باره (١٢) بزار فضر كا ما غرر قفا، وبى تفاجس في ال نوجوان كواس حالت تك بينچايا تفا، بيس في ان كے ساتھ اى نام سے جنگ كى ہے جو عصائے موى پر كلها موا تھا، جو انہوں في دريائے نيل پر ماركر باره حصول ميں تقسيم كرديا تھا، ميں في ان تمام كو بلاك كرديا ہے، لبذاتم لوگ خدا وند متعال ،اس كے بينج براور جانشين بينج بركا وامن مضبوطى سے قام لوئ

(مديدة المعاجز جلد مصفحه ۵ عيون المجو ات صفحة ٣٠، فضائل شاذان صفحه ١٥٩)

### على ك شكل ميں فرشته

(۲۵۸۸۳۲) انس بن مالك كتيم بين كدرسول خداً فرمايا:

شب معراج جب مجعے آسان کی سیر کرائی گئی تو اچا تک میں نے ایک فرشتہ ویکھا، جونور کے منبر پر براجمان ہے اور دوسرے فرشتے اس کے ارد گروحلقہ بائدھ کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جبرئیل سے پوچھا:اے جبریل بیکون سافرشتہ ہے؟"

اس نے کہا: اس کے نزدیک جاکراہے سلام کریں، میں نے اس کے قریب ہوکر اسے سلام کیا، اچا نک متوجہ ہوا کہ وہ میرے چچازاد بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ میں نے جرئیل سے کہا: اے جرئیل! کیا علی علیہ السلام جھے سے پہلے چوشے الله يت (مدس ) الله

"آج کی رات اسے قبرستان بقیع کی طرف نے جاکیں ، تاکہ علی سے جیرت الکیز واقعہ کامشاہدہ کرسکو"

حذیفہ کہتے ہیں: بیہ منظرد کیلئے کے لیے لوگ عصر سے لے کرمغرب تک قبرستان بیں اکھے رہے سنے ۔حضرت علی علیہ السلام بقیع کی طرف روانہ ہوئے ، آپ نے وہاں پہنچ کرلوگوں سے فرمایا:

"ميرے پيچے پيچے آد"

تمام لوگ حفرت علی علیہ السلام کے پیچیے چل پڑتے ،اچا تک متوجہ ہوتے ہیں کہ آگ کے دو پھیلے ہوئے شعلے نظر آرہے ہیں،ایک شعلہ کم ہے اور دوسرا زیادہ ہے۔

حذیفہ کہتے ہیں: میں نے دور سے دیکھا تھا کہ علی علیہ السلام کم شعلے والی آگ میں داخل ہوئے۔ اس وقت ہم نے آسانی بجل کی ایک آوازش ، آنخضرت نے کم شعلے والی آگ کو اٹھا کر بڑے شعلے والی آگ کے اوپر پھینکا اور اس میں داخل ہوگئے، ہم یہ منظر و کیھتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی پو پھوٹے گئی ، وہ آگ شنڈی ہوگئی، اس وقت ہم لوگ آنخضرت کے واپس لوٹے سے ناامید ہو چکے تھے۔ اچا تک آپ نے آفاب کی ماند طلوع فرمایا۔ کیا و کیھتے ہیں کہ آنخضرت کے ہاتھوں پر فیکرے میں رکھا ہوا ایک سرتھا، جس کی سات اٹھیاں اور پیٹانی پر ایک آئھتی۔

آ تخضرت اس محمل کے پاس مکئے جس میں مریض نوجوان پڑا ہوا تھا۔آپ نے وہاں پہنچ کر فر مایا:

قم باذن الله يا غلام ا فماليك من بأس-

"ا من وجوان إنتكم خداس الله جاؤتم اب مريض نهيل هو"

وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو چکے تنے ،اس نے اپنے آپ آپ کوآ خضرت کے پاؤں پر گرایا اور ان پر بوسہ دیا۔اس نے اس مقام پر ہی آ تخضرت

"بے شک اللہ تعالی نے چوتے آسان پر ایک لا کھ اور پانچویں آسان پر تیں لاکھ فرشتے ہیدا کیے ہیں ، ساتویں آسان پر ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا سرعرش اللی کے بینچ اور دونوں پاؤں تحت الموکی میں ہیں اور اسنے فرشتے خلق کیے ہیں جن کی تعداد قبیلہ رہیعہ اور مصر سے زیادہ ہے ، ان کا کھانا پینا صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے دوستوں پر صلوات محمینا اور ان کے دوستوں پر صلوات محمینا اور ان کے گناہ گارشیعوں اور دوستوں کے لیے استغفار کرنا ہے '

(مائة معقبة بصغيه ١٢١منقبت ٨٨، بحار الانوار جلد ٢٦مغير ٣٢٩)

# علیؓ کے دوست جنت اور رشمن جہتم میں

استاد کراجگی کی کتاب'' مناقب بن شاذان'' میں فدکور ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں: رسول خدانے فرمایا:

"اے علی ! جبر سُکل آپ کے بارے میں میرے پاس ایک خبر لایا ہے،
جے من کرمیری آئمیس روثن اور دل خوش ہوگیا۔اس نے جھے کہا: اے
محد! اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ محمد تک میرا سلام پنچاؤ اور اسے کہوعلی امام
ہدایت ، تاریکیوں میں چراغ اور دنیا والوں پر جمت ہے۔ وہ صدیق اکبر
اور فاروق اعظم ہے،

وانّی آلیت بعزتی ان لا ادخل النار احدًا تولّا وسلّم له وللاوصیآء من بعد ولا ادخل الجنة من ترك ولایتهٔ والتسلیم له وللا وصیآ ء من بعد ، وحق القول منی لا ملانّ جهنّم واطباقها من اعدائه، ولا ملانّ الجنة من اولیائه وشیعة - "مین نے اپنی عزت وجلالت کی شم کھائی ہے کہ جوکوئی مجی اسے دوست رکتا ہے اور اس کے اور اس کے جانشینوں کے سامنے سرشلیم خم کرتا ہے،

# الله بيت (مدير) الله بيت (مدير) الله بيت (مدير) الله بيت (مدير)

آسان رِ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ

اس نے کہا:

لا يا محمدا ولكن الملائكة شكت حبها لعلى عليه السلام فخلق الله هذا الملك من نور على صورة على عليه السلام فالملائكة تزورة في كل ليلة حجّة ويوم جمعة سبعين الف مرة ، يسبحون الله تعالى ويقد سونه، ويهدون ثوابه لمحب على "

"نه، اے محر اچونکہ فرشتے علی علیہ السلام سے الفت و محبت رکھتے ہیں ، البذا انہوں نے خدا سے علی کا مطالبہ کیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اپنے نور سے علی علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا ای لیے فرشتے ہر شب جعہ اور روز جعہ سر (۷۰) ہزار مرتبہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور خدا وند قد وس کی شیح و نقتہ ایس کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضرت علی علیہ السلام کے حیداروں کو بدرہ کرتے ہیں '

(ارشادالقلوب جلد ٢ مغيه ٢٤ ، كشف الغمه جلد اصفي ١٦ ، بحار الانوار جلد ١٨ اصفي ٢٥٦)

### فرشت میعان علی کے لیے استغفار کرتے ہیں

( ٢٢\_٨٣٣) ايو بريره كمت بين كدرسول خداً فرمايا:

ان الله خلق في السماء الرابعة الف ملك ، وفي السمآء الخامسة ثلاثمائة الف ملك ، وفي السمآء السابعة ملكاً رأسه تحت العرش ورجلاء تحت الثرى ، وملائكة أكثر من ربيعة و مضر، وليس له طعام ولاشراب الاالصلوة على امير المؤمنين على بن ابي طالب ومحبيه ، والا ستغفار لشيعته المذنبين ومواليه-

اور اپنی طرف سے پہلے والوں کا حق اوا کرنے والا میں ہوں، احمر کے علاوہ کوئی بھی جھے سے پہلے نہیں ہے، ب شک تمام فرشتے ، تمام پنجبراور ارواح ہمارے بعد ہیں، وہ رسول خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں بھی انہی سے گفتگو کرتا چاہتے ہیں، میں بھی انہی کی طرح ان سے بات کرتا ہوں در حقیقت انہوں نے سات چیزیں جھے عطا کی ہیں جو جھے سے پہلے کی کونہیں دی گئیں، میں کتاب کے راستوں سے بھیےرت وآ شنائی میکائی ہوں، میرے لیے اسباب کھول دیے گئے سے بھیرت وآ شنائی میکائی ہوں، میرے لیے اسباب کھول دیے گئے ہیں، انساب واقوام کو جانتا ہوں اور محمری صاب ہوں''

میں نے اموات ، مصیبتوں ، وصیتوں اور حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کا علم سیکھا ہے، میں نے عالم ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے، کوئی بھی چیز الی نہیں ہے جو جھے سے پنہاں اور مخفی ہو، کوئی بھی الی چیز نہیں ہے جو جھے سے پہلے تھی اور میری وسترس سے باہر ہو، جس دن گواہوں سے گواہی لی جائے گئی ، جس بارے میں جھ سے گواہی لی گئی اس میں کوئی بھی میرا جائے گئی ، جس بارے میں جھ سے گواہی لی گئی اس میں کوئی بھی میرا شریک نہیں تھا، میں ان پر شاہد وگواہ ہوں، وعدہ خدا میرے ہاتھ پر انہا پذیر ہوگا اور اس کا کلم کھل ہوگا،

" وہ نعت میں ہوں جوخدا تعالی نے لوگوں کوعطا فرمائی ، وہ اسلام میں ہوں جو اللہ تعالی کی طرف ہوں جو اللہ تعالی کی طرف سے میرے اوپراس کا لطف ہے"

(الخقرصغيه عدد ٩٠ ، بحار الانوار جلد ٢٦ صغية ١٥١ وجلد ٣٩ صغير ٣٥ ، تغيير فرات صغير ١٤٨)

على اوران كے شيعه عذاب جہنم سے محفوظ

(٢٩٨٨٢) كتاب "الاربعين عن الاربعين" من ذكور ب كرثوبان كت بين:

### 

اسے دوز ن میں نہ بھیجوں اور جس کسی نے اس کی ولایت کوترک کردیا ہے اور اس کے اور اس کے جانشینوں کے سامنے سرتسلیم خم نہ کیا، اسے جنت میں داخل نہ کروں یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کہا: دوز خ اور اس کے طبقات کو اس کے دشمنوں سے اور جنت کو اس کے دوستوں اور شیعوں سے پرکردوں گا'' (ماٹلا منقبتہ، منقبت، ۵۲، بحار الانوار جلد کا صفحہ ۱۱۳)

### علیِّ منبر کوفه برِ

(۲۸۷۵) فضل بن شاذان كتاب " قائم" من لكهة بين كرحسين بن عبدالله كهت بين المحسين بن عبدالله كهت بين: حضرت امام صادق عليه السلام نے فرمايا: امير المونين جناب على نے كوفه كے منبر يرفر مايا:

والله انى لديّان الناس يوم الدين ،وقسيم اللهِ بين، الجنة والنار، لايدخلها داخل الّاعلى احد قسميّــ

وانا الغارق الاكبر ،وقرن من حديد، وباب الايمان و صاحب الميسم وصاحب السنين ، وانا صاحب النشر الأفر اوصاحب القضا و صاحب الكرّات ودولة الدون.

"فدا کی تم اروز قیامت لوگوں کو اعمال کی جزا دینے والا میں ہوں ، خدا کی قتم اروز قیامت لوگوں کو اعمال کی جزا دینے والا میں ہوں ، کوئی کی طرف سے بہشت و دوز خ کے درمیان تقییم کرنے والا میں ہوں ، کوئی ہمی اس میں وافل نہیں ہوسکنا گریہ کہ میری تقییم میں واقع ہو، میں فاروق اکبر ، لوہ کا سینگ ، ایمان کا دروازہ ، صاحب میسم اور صاحب سئین ہوں ، آغاز وانتہا م کا برا میج فتہ ہونے کا مالک میں ہوں ، صاحب قضاوت ، صاحب کرات اور حکومتوں کی حکومت میں ہوں ۔ اینے بعد امام میں تھا

# ﴿ مَا قَبِ الْمُ بِيتُ (مَدِيوم) ﴾ ﴿ 283 ﴾ من الله عند (مديوم) ﴾

كاقرآن كوئى عليم ترين فضيلت مير عامض كري - امام رضاعليه السلام في فرايا:
فضيلته في المباهله وان رسول الله باهل بعلى وفاطمه
زوجه والحسن والحسين عليهم السلام وجعله منها اكنفسه
وجعل لعنته الله على ايكاذبين وقد ثبت انه ليس احد من
خلق الله يشبه رسول الله وجب له من الفضل فوجب له
الاالنبوة فاى فضل و شرف وفضيلة اعلى من هذا؟

"آ تخضرت کی بلندترین فضیلت واقعد مبللد میں ہے، بے شک رسول خدا نظمی ، فاطمہ زوج علی ،حسن اور حسین علیم السلام کے ذریعے (نصاری نجران) سے مبللہ کیا، آتخضرت کواپئی جان قرار دیا اور جموٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیا ، یہ بات ثابت ہے کہ گلوق خدا میں سے کوئی بھی رسول خدا کی ماند نہیں تھا، اس بنام پر پنج بری کے علاوہ حضرت علی کے لیے وہ تمام فضائل ثابت ہیں جو پینج برکے لیے لازم وضروری تھے ، پس وہ کون سافضل واشرف ہے؟"

مامون كہتا ہے: شايد رسول خداً نے " النفس" كے ذريع اپنى جان كى طرف اشاره فرمايا:

"ال طرح كا اشاره درست نبيل ب، كيونكه رسول خداً ان تمام بستيول كم بمراه نصاري نجران كي طرف لكلے تقد ادر ان تمام كو ساتھ لے كر ان سے مبلله كيا تھا ۔ اگر اپنی جان كا اراده كيا ہوتا تو پھر چاہيے يہ تھا كه معنرت على كومبلله سے خارج كردية ، حالانكه تمام مسلمانوں كاس بات برا تفاق ہے كہ حضرت على عليه السلام ان كا حضہ تھے۔ مامون كہتا ہے جب جواب فل جائے تو بات خم ہو جاتى ہے۔

### ﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيتُ (مِنْ مِنْ) ﴾ ﴿ وَيَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّالِي

میں نے علی بن ابی طالب علیہا السلام کو ایک دن ویکھا کہ وہ رسول خدا کی طرف آرہے ہیں ، اس وقت حضرت جرئیل پیٹیبراکرم کی دائیں جانب کھڑے تھے ، انہوں نے پیٹیبر سے کہا:

''اے محداً یہ جو پردقار طریقے سے چلتے آ رہے ہیں، علی ہیں، دہ امام ہدایت

نیک لوگوں کا رہبر اور فاجرین کا قتل کرنے والا ہے، وہ عدل وتو حید کا منادی

ہے اور وہ حق تعالیٰ کی پاکیزہ درگاہ سے ظلم وستم کوختم کرنے والا ہے'

'' اے محد! بے شک علی کے فرشتے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں لکھا ہے'

اس دوران پنج براکرم بھی حضرت علی کے استقبال کرنے کے لیے مجے اور حضرت
جبرئیل کی گفتگو آ ہے تک پہنچائی حضرت امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا:

''اگر خدا مجھے سزا دینا چاہے تو میں اس کا بندہ ہوں (وہ دے سکتا ہے) اور اگر وہ مجھ پررخم وکرم کرنا چاہے تو بیاس کا میرے او پرففنل ولطف ہے'' پنجیبرا کرم ؓ نے فرمایا: جبرئیل نے مجھے کہا ہے:

لقد آلى ربنا الرحمان على نفسه ان لا يعذب عليًا بالنار ، ولاشيعته ولا احبّاء ابدًا-

''الله تبارک و تعالی نے تشم کھائی ہے اور اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ ہر گرعلی علیدالسلام، ان کے شیعوں اور ان کے دوستوں کو ہر گر عذاب نہیں

وكار (الاربعون مديم المفحرالا جلداس)

مامون نے فضیلت علی کا مطالبہ کیا

(٣٠\_٨٢٤) كتاب "مناقب ديليي مين لكهي مين:

ایک دن مامون نے امام رضاعلیہ السلام سے کہا: حضرت امیر المونین علی علیہ السلام

# الله يت (مدس) الله يق (285 الله يق (عدس) الله يق (عدس)

" آنخضرت کے رشتہ داروں اور اصحاب میں ان کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اب خدا تعالی نے قرآن میں انہیں" ابنا نکا دانفسنا" سے یاد کیا ہے۔ حتہیں اس مبللہ ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہوااوروہ کامیاب وکامران ہوئے"

ذلت نصاری اهل نجران وقد جاء ت لتطغی اذ هی کاضرة فشبت بال محمد توحیده واعطوا الجزاء صاغرین وصاغره "اس وقت جب نصاری نجران سرکشی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ، ذلیل وخوار ہوگئے ، کیول کہ ان لوگول نے اٹکار کیا تھا"

"آل محماً کے مقدس وجود کے ذریعے ان پر الله تعالیٰ کی توحید ابت ہو چک ہے، ان لوگوں کو جزیدادا کرنے جیسی ذلت کا سامنا کرتا پڑا"

هذا دلیل انهم احبابه
الطاهرین الطیبین عناصره
بعصمتهم من لم یقرفکافر
وابن الفاجر وامه هی فاجره
"یال پربمترین دلیل که ده فدا کے مجوب ترین اور پا کیزه ترین عناصر بین"
جوان کی عصمت کا مقتقد نہ ہو، ده کافر ہے یا حمام زادہ اور اس کی مال زنا کار ہے"

وهم الحجج من بعد سيد خلقه فيهم قوام الدين لا بكوافرة وعلى النبى وآله صلواته فهم النجوم الظاهرة

( بحار الانوار جلد ٣٥ صغيه ٣٥٧ ، از فسول المختار فيخ مفير نقل كرده )

ندکورہ کتاب میں ہے کہ بعض شعراء نے اشعار میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے، البذا ہم نے اصلاح کی خاطر بعض معرعوں میں تصرف کیا ہے، جو یہال نقل کرتے ہیں۔

ان البنی محمدًا ووصیه وانبیه والبتول الطاهرة المعاء فاننی بولائهم الحباء فاننی بولائهم ارجو السلامة والنجاة فی الاخر "بیش نی آرم محم مصطفی ،ان کے وصی علی مرتضی ان کے دونوں بیٹے (حسن وحسین) اوران کی دفتر بتول و پاکیزہ حضرت زبراعلیہا السلام " "الل عبا ، بغیر کسی شک وشبہ کے میں ان کی ولایت کے ذریعے آخرت میں نیات یانے کی امید رکھتا ہوں "

فہم الذین الرجس عنہم ذاهب تطهیرهم کالشمس اذ هی ظاهرة فتقو سهم وجسارهم وثیابهم انقی و اطهر من بحار، زاخراة دورایی بستیال بیں جن سے برتم کا رجس دور کیا گیا ہے اور ان کی طہارت و پاکیزگی سورج کی مانشر ظاہر و آشکار ہے۔ ان کے نفول ،جم اور کیئر کے بیکرال سے پاکیز و تر بین '

ما فی القرابة والصحابة مثلهم ابنائنا وانفسنا هی عامرة تدبئك عن هذا المباهلة الّتی في آل عمران الّتی هی قاهرة

بان لیس یستغنی عن الزر " اگرتم الل اطلاع ہوتو تمہارے لیے یمی کافی ہے کہ صاحب عرش پروردگار نے قرآن مجید میں انہیں نفس پنیمرکہا ہے''

'' پیغیبر اکرم کا فرمان ہے کہ وہ میراجائشین اوروارث ہے جے رب العالمین نے میراپشت پناہ قرار دیا ہے'

علیٰ کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو تمین کی کپڑے کے ساتھ تمین ہر گز کپڑے سے بے نیاز نہیں ہے''

قرآن میں علیٰ کے اساء

(۱۰۰) مناقب دیلمی میں فدکور ہے کہ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کے قرآن مجید میں بہت سے اساء کا تذکرہ ہوا ہے، ہم یہاں پر ان میں سے سو(۱۰۰) کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱)ولي

قرآن میں ہے۔

إِنَّماً وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلُوةَ وَيُونُ الصَّلُوةَ وَيُونُ الرَّكَاةَ وَهُم راجِعُونَ - (سوره ما مَده آيه ۵۵)
" (اسايما ندارو) تهارے مالک سر پرست تو بس يهي بي، خدا اوراس

کا رسول اور وہ مونین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوۃ ویتے ہیں'

شیعہ وسی روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ'' الذین آمنوا'' سے مراد امیر المونین علی علیہ السلام ہیں۔ اس سے مربوط بہت می روایات وارد ہوئی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب' تا ویل الآیات جلد اصفحہ ۱۵ مقیم ۱۵ آنفیر بربان جلد اصفحہ ۲۵ اور ۱۲۸ اور

الله بيت (منس) الله بيت (منس) الله بيت (منس) الله بيت (منس)

" سید الرسلین کے بعد وہ خدا کی جمتیں ہیں، دین کی پائیداری ومضبوطی انہی کے ذریعے سے ہے نہ کہ کا فرول کے وسیلہ سے"

ایک اور شاعر بول کویا ہے:

لمن باهل الله وكان الرسول بهم ابهلا فهذا الكتاب واعجاز على من وفى بيت من انزلا "خدائك كن كساته مبله كيا درحالا نكه رسول خداً نه ان كساته مبله كيا، اس كايرقرآن مجزه اس كي ليه به جواس كهريس اترا" ايك اورشاع نه يول كها:

یامن یقبس به سوا جهاله
دع عنك هذا فالقیاس مضیع
لولم یکن فے النص الا انه
نفس النبی کفاة هذا الموضع
د اے و فخض ! جوائی جہالت کی بناء پران کا دوسروں پر قیاس کرتا ہے
اس باطل قیاس کورک کردؤ'

' نص وصریح آید مباہلہ کہ جس میں علی کونفس پیغیبر کہا گیا ہے ان کی فضیلت وبہتری کے لیے کافی ہے'

ابن حماد کہتے ہیں:

وسماه رب العرش في الذكر نفسه فحسبك هوا القول ان كنت ذاخبر وقال لهم هذا وصى وارثى من شدرب العالمين به ازرى على كزرى من قعيصى اشاره

(فغائل ابن شاذان ،مغیر ۲۵ بحارجلد ۲۸ مغیر ۲۵۷ ،نوار المعجو ات سخیر ۲۸

علی نے رشمن کونوک نیزہ پر بلند کیا

(۸۲۱) کتاب مناقب کا ایک انتهائی قدیم نسخه جوتقریباً تین سوسال پرانا موگا، اس میس تحریر ہے۔

اعثم کونی جومولی کے دشمنوں سے تھا وہ کہتا ہے: جنگ صفین میں ایک شامی مرد مبارزہ کرتا ہوا میدان میں اترا۔

امير المومنين حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"اے شامی ابلیف جاؤ ، کہیں بیجگرخور ہندہ کا بیٹا تہیں واصل جہتم نہ کردے"
مثامی نے کہا: ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون کس کو واصل جہم کرتا ہے۔
پس امیر المونین حضرت علی علیہ السلام نے اسے نوک نیزہ پر بلند کیا اور ہوا میں
لٹکا دیا ، اس لعین نے فرمایا بلندکی:

'' يا امير المونين! ميس نے آتش جہم كا نظاره كرليا ہے اورائے آپ پر پشيان ہول''

حضرت نے بدآ بدكر يمد تلاوت فرمائي:

ألآنَ وَقَدعَصَيتَ قَبلُ وَكُنتَ مِنَ المفسِدِينَ - (سوره يونس آياه)

" تو آواز آئی کہ جبکہ تو پہلے نافر مانی کر چکا ہے اور تیرا شار مفسدین میں ہو

چکائے' (نوادرالمعجر ات جلد۲۲مفی۱۲)

علیٰ خدا کاشیرہے

(۵-۸۲۲) معروف كتاب "مصباح الانوار" ميں تحرير فرماتے ہيں كہ جابر بن عبداللہ انسارى فرماتے ہيں كہ رسول خداً نے فرمایا:

ماعصاني قوم من المشركين الارميتهم بسهم الله تعالى ـ

"اے ہوا!اس پھرے ریت کوصاف کردے"

تھوڑا سا وقت گذرنے کے بعد ہوا چلی جس سے ریت پراگندہ ہوگئ اور پھر نظر آنے گئے، آنخضرت نے فرمایا:

"بدوى كقرب جس كى الأش ميس آب تھے۔

ان لوگوں نے کہا: جیسا کہ ہم نے سنا اور اپنی کتاب میں پڑھا ہے، اس پھر پر چھ انبیاء کے نام کھے ہوئے ، کیکن اس پر ہمیں وہ اسا نظر نہیں آ رہے ہیں۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

''وہ اساء پھر کے اس طرف پر مرقوم ہیں جوز مین کے ساتھ کی ہوئی ہے، اسے پلٹا کردیکھیں تو وہ نظر آجائیں گے''

اس دوران ایک گروه آ مے بوحا کہ اس پھر کوالٹ کردیمے کین اسے الث ندسکے۔ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

المحيج بث جاد"

آپ نے محوڑے پر بیٹے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر کو الٹ دیا تو اس پھر پر چیہ انبیاء کے اساءنظر آئے جو مندرجہ ذیل نے ۔ معزت آ دم ، معزت نوح ، معزت ابراہیم ، معزت موی معزت عیسی اور معزت مجر ۔

ای وقت یہود یوں کا ایک گروہ آنخضرت کے دست مبارک پر ایمان لے آیا ،
اور کہتے ہیں: ہم گواہی ویتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی معبُود نہیں ہے اور جمہ اللہ تعالیٰ کے
رسول ہیں۔اے علیٰ آپ امیر المونین ،رسول خدا کے جانشین اور زمین پر خدا کی جت ہیں
جس کسی نے آپ کو پہچان لیا وہ کامیاب و کامران ہوگا اور نجات پا جائے گا۔جس نے آپ
کی خالفت کی ، وہ گمراہ بھٹکا ہوا ہوگا ، اس کا ٹھکانہ جہتم ہے۔آپ کے مناقب و فضائل بے
حدو حساب ہیں اور آپ کی نعمتوں کے آٹار شار نہیں کیے جاسکتے۔

#### (۴) کفاییه

الله سبحانه كاارشاد ہے:

وَكَفَى اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ - (سوره احزاب آبيه٢٥)

" خدانے (اپن مهر مانی سے ) مونین کواڑنے کی نوبت نہ آنی دی'

خدا وند کریم نے مونین کوعلی بن ابی طالب علیہ السلام کے توسط سے جنگ سے بیاز کردیا ، کیونکہ آپ نے مشرکین کے نامی گرامی جنگر کوقتل کردیا اور انہیں شکست فاش دی۔ (تاویل الایات جلد ۲ صفحہ ۴۵۰، بحار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۴۵۰ و ۲۸)

#### (۵)منفق

رب ذوالجلال كاارشاد ہے:

الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةَ (سوره بقره آيه ١٢١)

"جولوگ رات کو یا دن کوچھپاکے یا دکھا کے (خداکی راہ میں )خرچ کرتے ہیں"

ابن عباس اس آبیشر یفد کی تفسیر اور اس کی شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں۔

حضرت على عليه السلام كے پاس چار درجم تھ، جب انہوں نے ايك درجم ون ،

ایک رات میں، تیسر انخفی اور چوتھا درہم آشکار طور پرراہ خدا میں انفاق کیا تو اس وقت مذکورہ آسیکر بہہ آنخضرت کی شان میں نازل ہوئی ۔ ( تاویل الایات جلد اصفحہ ۹۷)

(۲)خصم

خدا وند کریم کا فرمان ہے:

هذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِيِّهُ - (سوره في آبدا)

" (مومن وكافر) دوفريق بين آپس مين اين پردردگار ك بارے مين

ے ہیں''

حضرت امام محمد باقر عليه السلام اس آييشريف كي تفسير مين فرمات بين:

# 

بحار الانوار جلد ۳۵ صفح ۱۸ او ۲۰۷ کی طرف رجوع کریں۔

(۲)حنہ

ارشادقدرت ہے:

مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعِ يَومَثِيْ آمِنُونَ - (سور مُمَل آبه ۹)

" جو مخص نیک کام کرئے گا اس کے لیے اس کی جزاء اس سے کہیں بہتر ہےادر بیلوگ اس دن خوف وخطرہ سے محفوط رہیں گے"

حنه ولايت على كا نام ہے۔

كتاب تاويل الآيات جلد اصفحه اله جلد ۱۹ ميس مذكور ب كه حضرت امام جعفر صادت عليه السلام في فرمايا: حسنه سے مرادعلی كی ولايت ہے۔

(۳)مثل

خدا وحده لاشريك كاارشاد ہے:

وَلَمَّا ضُرِبَ بنُ مَرِيَمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْدُ يَصِدُونَ-(سوه وَرَفَ آيهه) "اور (اے رسول) جب مریم کے بیٹے (عیلیٰ) کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تہاری قوم کے لوگ کھل کھلاکر سنے لگے اللہ

ان آبد کریمہ کی تغییر میں پنجبرا کرم سے روایت عل ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے پاس

بیٹے ہوئے موجود اصحاب سے فرمایا:الان یدخل علیکم نظیر عیسلی بن مریم فی امتی "اہمی آپلوگوں کے درمیان عیلیٰ بن مریم کی کوئی مثل وارد ہوگا" چونکہ علی علیہ السلام وافل ہوئے تو آپ نے فرمایا: یہ وہی شخص ہے ، بعض اصحاب کو یہ بات نا کوارگذری تو اس وقت فرکورہ آ بت کریمہ نازل ہوئی۔ (تغییر بربران جلد ۸ صفحه ۵۸ جلد ۳)

این افی لیلی کہتے ہیں: حضرت علی علیہ السلام نے فر مایا اس امت میں میری مثال حضرت علی بن مریم کی ہے۔ (تاویل الایات جلد الصفحہ ۵۲۸ حجلد ۲۸)

#### (٩)ثلّه

حضرت امام صادی علیه السلام سوره واقعه کی آیت نمبر ۳۹ " فُلَةً مِّنَ الا وَلینَ "
"ان میں بہت سے تو اسطے لوگوں میں سے بین کی تغییر میں فرماتے بیں کہ ان سے مراد
آل فرعون بیں اور آیہ ۴۰ و فُلَةً مِنَ الاَنجوِینَ "د اور ان میں بہت سے پچھلے لوگوں میں
سے بین "سے مقصود امیر المونین حضرت علی بن ابی طالب بیں۔

(تاومل الآيات جلد ٢صفحه ٢٨٣٣ ، جلد ٨)

#### (١٠)لسان

حق تعالی کا ارشاد ہے۔ وَوَهَبُناَ لَهُم مِن رِّحْمَتِناً وَجَعَلْنا لَهُم لِسَانَ صِدقِ عَلِياً (سوره مريم آيه) "اور ان سب کو اپنی رحمت سے پچھ عنائت فرمایا اور ہم نے ان کے ليے اعلی درجے کا ذکر خمر (ونیا میں بھی) قرار دیا"

حضرت امام ابوالحن على بن موى رضا عليه السلام فرمات بي كداس آييشريف" السان صدق" سے مراد امير المونين على عليه السلام بيل يا

### (١١)دابة الارض

خَالَقَ ارْضُ وَسَال فَرَمَا تَا ہِے: وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجُناً لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الَارْضِ تُكَلِّمُهُم-(سورهُمُل آبہ،۸)

# 

" دوگروہوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور بنی امیہ ہیں"

(تفيير بربان ، جلد اصفحه ٢٠ جلد ۵)

# (2) شاری (نفس کوفروخت کرنے ولا)

پروردگار عالم كاارشادىي:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرُ ضَاتِ اللهِ (سوره بقره آبيه،)

" اورلوگول میں سے ( خدا کے بندے) کھ ایسے بھی ہیں جوخدا کی

خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان چے ڈالتے ہیں"

ابن عباس كہتے ہيں:

بيآ يكريمه حفرت على عليه السلام كى شان مين نازل موكى بــ

(تفيير بربان ،جلد اصفحه ۲۰۲،جلد۵)

#### (۸)نسب وصهر

خالق کا ئنات کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا فَجَقَلَةً نَسَباً وَ صِهرًا۔

" اور وای تو خدا ہے جس نے پانی (منی ) سے آوی پیدا کیا پھرات

خاندان اورمسرال والابنايا" (سوره فرقان آبيه ۵)

پنیمبرا کرم فرماتے ہیں:

" بيرآيت على كى شان ميں نازل موئى ہے"

( تاويل الايات جلد اصفحه ٧٤٧، جلد ١٥، تغيير بربان جلد ٣٥م و ١٤، جلد ٢، روضة الوعظين صفحه ١٤)

ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت پیغیر اکرم اور حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی \_رسول خدانے اپنی بیٹی کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کیا، درحالا تکہ وہ پیغیر کے چیاز اوستے، "فکان له نسبا و صهو "پس حضرت علی علیہ السلام پیغیر کے سبی رشتہ دار ہیں (تغییر بربان جلد صفحہ ۸،جلد ۳)

ای مدرک میں فرکور ہے کہ الطلق جمعنی گروہ ہے، یہال پر آنخضرت کی شان ومنزلت اور قدر وجلالت کی وجہ سے مفرد بمضی جمع استعمال ہوا ہے، جبیبا کداللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ" إِنَّ اِبدَ اهِمَ كَانَ اُمُّةً،" " ہے شک حضرت ابراہیم تنہا ایک امت سے" (سور انحل آبیہ ۱۲)

# ﴿ مَا تَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (صَدِيم) ﴾ ﷺ ﴿ 293 ﴾ الله

خدا وندقد وں کا ارشاد ہے:

أَنُ تَقُولَ نَفَسٌ يَا حَسُرَتَى عَلْ مَافَرٌ طُتُ فِي جَنْبِ الله (سوره زمرآبه ٢٥) "(تم ميں سے ) كوئى فخص كہنے كے كه بائے افسوس ميرى اس كوتا بى پر جو ميں نے خدا (كى بارگاه) كا تقرب حاصل كرنے ميں كى"

حفرت امام علی بن موی رضاً اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مراد

امير المونين على عليه السلام بين - (تاويل الايات جداصفيه ٥٢٠ عبد ٢٦ تغير بربان جدام سفيه ١٥٠٠ مبد ١٥)

### (۱۴) ذکر ومسئول عنه

الله تعالیٰ کا ارشاد یاک ہے:

وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكَ وَلِقُومِكَ وَسَوفَ تُستَلُون - (سوره زخرف آيه)

"اوربیر قرآن ) تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے تھیحت ہے اور

عنقریب ہی تم لوگوں سے (اس کی ) باز پرس کی جائے گی"

حضرت امام محمر باقر عليه السلام فرماتي بين:

نحن اهل الذكر ونحن المستولون-

"الل ذكرجم بين اور جارك بارك مين يو چها جائ كا"

( تاويل الايات جلد ٢صفحه ٢١ ٥، جلد ٢٣ . تغيير بربان جلد ٢٣ صفحه ٢١١، جلد ١٠)

ایک اور مقام پرارشاد قدرت ہے:

وُقِعُوهُم إِنَّهُم مَستُولُونَ - (سوره صافات آبي٢٢)

'' انہیں تھہراؤ توان سے پچھ پوچھنا ہے''

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

علی بن اب طانب کی ولایت کے بارے میں بوچھا جائے گا۔

# من تب الل بيت (صدره) ﴿ 292 ﴿ 292 ﴾

"اور جب ان لوگوں پر (قیامت کا) وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کردیں گے جوان سے با تیں کرےگا" حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

تكلُّمهم ، تستمهم على آنًا فهم، وتسمى الكافر با سمه والمومن باسمه.

"ان سے بات کرئے گا،ان کی ناکوں پرنشانی لگائے اور مومن و کافریس سے ہرایک کواس کے نام سے پکارے گا"

حضرت نے فرمایا: دابة الارض سے مرادعلی بن ابی طالب علیم السلام بیں ا

### (١٢) صالح المومنين

رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے:

وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ وَلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِح المُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعدَ ذَالِك ظَهِيرًا .. (سوره مريم آيم) المُؤمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعدَ ذَالِك ظَهِيرًا .. (سوره مريم آيم) " أكرتم دونوں رسول كى مخالفت ميں ايك دوسرے كى اعانت كرتى رہوگى تو كچھ پرداه نہيں ، كيونكه خدا اور جرئيل اور تمام ايما ندار ميں نيك شخص ان كے مدگار ميں "

ابن عباس اس آبیشریفه کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس میں مومنین سے مراد علی بن ابی طالب علیها السلام ہیں۔

ایونس بن عبدالرصن کہتے ہیں: میں حضرت امام رضاً کی خدمت میں عرض کیا: بعض لوگ مجھے سے امیر المومنین علیہ السلام کا نام قرآن سے دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے آبید کریمہ " وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَان صِدْقِ عَلِیاً "" من م نے ان کے لیے زبان وامت گواور بلند مقام قرار ویا ہے" پڑھی حضرت نے فرمایا: تم نے بچ کہا ہے وہ ایسے ہی بی ۔ (تاویل الایات جلد اصفی ۳۰۸ مبلد ۱۰)

اس آیت کی تغییر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

روز قیامت جب کفار خدا کے نزدیک علی کا مقام ومرتبہ دیکھیں گے تو ان کے چرے سیاہ ہو ہا کیں گے۔ (تاویل الایات جلد اصفحہ ۴۰ کجلد ۴ بقیر بر بان جلد ۴ مسفحہ ۳۲۵ جلد ۴)

#### (۱۲)نعمت

امير المومنين امام المتقين على عليه السلام فرمات بين:

آنَا وَاللَّهِ ! نعمته الله الَّتَى أنعم الله تعالى على عبادة ، وبى

وباهل بيتي يفوز من فاز يوم القيامة-

" خدا كافتم! مين خداك وه نعمت جول كو الله تعالى في النبي بندول ك

سامنے رکھی، روز قیامت ہرکوئی میرے اور میرے اہل بیت کے وسیلہ سے

مقام سعاوت تك بيني كان تنيرتي جلداصغها ١٥٠ ، بحار الانوار جلد٢٠ مند ١٥ جدرو٣)

#### (۱۷) باوی

حضرت امام محمر باقر عليه السلام فرماتے بين:

رسول خداً نے امیر المونین علی علیه السلام سے فرمایا:

أنا المنذر وانت الهادي ـ

" میں ڈرانے والا ہوں اور آپ ہدایت کرنے والے ہیں"

(تفسير عباش جلد ۲ صفحة ۳۰، جلد ۵ بتنسير بربان ، جلد ۲۸ م جلد ۱۲ ، جلد ۱۲ )

#### (۱۸) اذن واعیه

الله تعالی کا ارشاد یاک ہے:

وَتَعَيهَا أُذُنُّ وَاعِيَةً (سوره ماقد: آيرا)

"اوراسے یادر کھنے والے کان (س کر) یادر کھیں"

اس آییشریفه کی تفسیر میں حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں:

# الله بيتًا (مدرم) الله الله يتأر من قب الله بيتًا (مدرم) الله الله الله يتأر من قب الله بيتًا (مدرم)

(اصل نسخه میں یول ہے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا) (تاویل الایات جلد اصفحہ ۲۹۳، جلد اتفیر بر ہان جلد ۲ صفحہ ۳۲۵ جلد ۵)

ایک اور جگه پرخالق کا ئنات کا ارشاد ہے:

بل اتَيناً هُم بِذِكْرِ هُمْ فَهُم عَن ذِكرِ هم مُعرِضُونَ (سورهمونون آبياك)

" بكه ہم تو انبى تذكرے ( جرئيل كے واسطے سے ) ان كے ياس لے

كرآئة تويدلوگ اپني بى تذكرون سے مندموڑتے بين"

ال آبدكريمه كتفيريس امام عليه السلام فرماتے بين:

ذكر سے مراد حضرت امير المومنين على عليه السلام بين، كياتم خدا وندكريم كے اس

#### فرمان کی طرف متوجه بین موکدارشاد ہے:

الَّذِينَ كَانَت أَعَينُهُم فِي غِطَاءٍ عَن ذَكُرِي . (موره كهف آيدا١٠)

" جن کی ہے تکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں'

اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔

وَكَانُو الْآيَسُتَطيعُونَ سَمعاً له (سُوره كَهِف آيدا٠)

"اوررسول سے (تشمنی کی وجد سے محقی بات) کچھ بھی ندین سکتے تھے"

لعنی ان میں آنخضرت کا نام سننے کی طاقت نہ تھی ، بیسب کچھ آنخضرت اور ان کے

خاندان کے ساتھ سخت دشمنی کی وجہ سے تھا۔ (تغییر تی جلد اصفحہ ۲۲ بحار الانوار جلد ۱۲۳ صفحہ ۲۷۲ جلد ۱۰۴)

#### (۱۵)زلفه

التدتعالي كا فرمان ہے:

ي فَلَما رَاوهُ زُلفةً سِيئت وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ (سره فَلك آسي)

" توجب بدلوگ اسے قریب سے دیکھ لیس کے تو (خوف کے مارے)

کا فروں کے چہرے بگڑ جائیں گے''

"اس سے مرادحسین ابن علی علیما السلام بین"

اور وَتتبعها الوَّادِفِه' پُر اس كے بيچے زلزله آئے گا' (سوره تازعات آيد) سے مرادحفرت على بن ابي طالب عليها السلام بيں۔

(تاويل الايات جلد ٢صفح ٢٢ ٤، جلد ا، تغيير بربان جلد ٢٠٠٣م، جلد ١)

#### (۲۲)شابد

الله تعالی کا ارشاد یاک ہے:

اَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنُ رَبِّهِ وَيَتلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ـ (سوره مود، ١٤)
" كيا جو محض الن بروردگار كي طرف سے دليل روش پر موا اور اس كے بيجهے بى چيهان كا ايك بى كواه مو"

اس آید کریمه کی تغییر میں حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں: رسول خدانے فرمایا:

انا علے بّینة من ربتی وعلی شَاهدٌ مِنتی -

"میں خدا کی طرف سے دلیل و بر ہان ہوں اور علی میری طرف سے شاہد اور گواہ ہیں"

### (۲۳)صديق

خالق زمین وآسان کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصِّدِ يَتُونَ والشُهَدَاءُ عِندَرَبِّهِمٍ - (سوره صديرًا بي١٩)

" اور جولوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یمی لوگ اپنے پردوردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے پر بین" ابن عباس اس آبیر کریمہ کی تغییر میں کہتے ہیں:

# مناقب الليت (هذبوم) الله يك (ه

رسول خداً نے فرمایا کہ " اُذُنّ وَاعِیَةً" سننے والے کان سے مرادحفرت علی بن ابی طالب علیما السلام کے کان میں جو خدا اور اس کے رسول کی با تیں سنتے تھے۔
(تنمیر بربان جلد اصفی ۵ سے ۱۳۰۸ جلد ۲)

#### (۱۹) موذن

آسان امامت کے ساتویں تاج دار حضرت امام موی کاظم علیه السلام آبیشریفه "فَاذَّن مُؤذِّن بَینَهُم اَن لُعُنَه واللهِ علی الظالمین " (سوره اعراف آبیه ۲)

'' پس اس وقت ان کے درمیان منادی نداء دےگا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

موذن يعنى آوازديين والعلى بن طالب عليها السلام بير \_(تغير بربان جلد المجلد الم

عبدالله بن سنان كمتم بي كر مغرت صادق عليه السلام في مايا: ان لامير المؤمنين اسماء ما يعلمها الآ العالمون و ان منها الاذان عن الله ورسواله وهو الاذان-

'' بے شک امیر المونین حضرت علی کے کئی اساء ہیں جنہیں علماء کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، ان اساء میں سے ایک نام خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اذ ان ہے اور حضرت علی علیہ السلام وہی اذ ان ہیں''

(تاويل الايات جلد اصفيه ١٩٧٤، جلد ٢)

(ri)

خدا وندقد وس کے فرمان '' يَو مَ تَر جُفُ المو اَجِفَه'' (سوره تازعات آيه ۲) '' ( ان کی قتم که قيامت ہو کر رہے گی) جس دن زمين کو بھونچال آئے'' کی تفيير ميں حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات سن:

(برگز دونول) برابرنبیں ہوسکتے"

حضرت امام محمد باقر علیه السلام اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: آییشریفیہ بیل مومن سے مرادعلی بن ابی طالبً اور فاسق سے ولید بن عقبیٰ ہے،۔
• ) عیر ا

(۲۷) عبد

الله رحل ورحيم افي مقدس كتاب قرآن ميں فرماتا ہے: كَا يَهِلْكِوُنَ الشِّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنِدَ الرَّحمٰنِ عَهِدًا۔(سوره مريم آبيه ٨٠) "(اس دن) ميلوگ شفارش پر (بھی) قادر نه موں مے مگر (ہاں) جس شخص نے خدا سے (شفارش) كا اقرار لے ليا ہو"

صادق آل محد حضرت امام جعفرصادق عليه السلام اس آيت كي تفيير ميس فرمات جي -عهد و بيان سے مراد امير المونين حضرت على عليه السلام اور دوسرے آئم معصومين عليم السلام كى ولايت ہے۔ (تاويل للآيات جلد اصفحہ عليہ ۱۳، جلد ۱۳)

(۲۸)ودومبشر

الله تعالى قرآن مجيد مين فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات سَيَجعلَ لَهُمُ الرَّحمٰنُ وَدَّاـ

" ب شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے

ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں رکھ ویتا ہے'

اس آنیت کی تفییر میں روایت کی گئی ہے کہ اس سے مراد امیر المومین حضرت علی علیہ السلام ہیں کے

يس الله تعالى كا فرمان ہے:

الم جعفرصادق" اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: فعما من مومن الا و فیے قلبه حبّ علی ومون نہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ (تغییر برہان جلد ٢ صفحہ ١٣٥١) علی علی علی ومون نہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ (تغییر برہان جلد ٢ صفحہ ١٣٥١)

### مناقب اللبيت (هذيوم) الله الله الله يعتب (هذيوم)

مدیق اورشہید سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیماالسلام ہیں۔ (۲۲) صاحب علم کتاب

آ بیر کیمہ قُل کُفی بِاللهِ شَهِیدًا بَینی وَبَینکُمُ وَمَن عِندَهُ عِلمُ الْکِتَاب (
سورہ رعد آ بیس ) '' کہدو کہ میرے اور تہارے درمیان (میری رسالت کی ) گواہی کے
واسطے خدا اور وہ محض کافی ہے جس کے پاس (آسانی ) کتاب کا علم ہے' کی تغییر میں
حضرت امام جعفرصاوق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

ھو علی بن ابی طالب علیہ السلام وما کان علم الکتاب الاعندید "اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے علاوہ کس کے پاس علم کتاب نہیں ہے"

#### (٢٥) والد

خالق کا نئات کا ارشاد ہے:

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ( سوره بلدآ يـ٣)

"اور (تہارے) باپ اوراس کی اولاد کی قتم"

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام اس آيت كي تفسير مين فرماتے ہيں: باپ سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليه السلام اور اولا دسے مقصود حضرت امام حسن ، حضرت امام حسين اور ان كے بعد والے آئم عليهم السلام ہيں۔

( تا ديل الايات، جلد ٢ صفحه ٩٨ ٤، جلد ٢ و٣ بَغيير بربان جلد ٢ صفحه ٢٦ ٢ ، جلد ٣ و٥)

#### (۲۲) مومن

روردگار کا ارشاد پاک ہے:

أَفَكَن كَانَ مُوْمِناً كُنَن كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ - (سورہ عبدہ آبد ١٨)
" كيا جو فخص ايمان دار إس فخص كي برابر موجائ كا جو بدكار ہے

" اور بے شک وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ضرور عالی شان (اور) عصمت والا ہے'

حضرت امام صادق عليه السلام فرمات بين:

اس سے مرادامیر المونین حضرت علی علیہ السلام بیں۔ (تاویل الآیات جلد ٢ صفح ٢٥٥٥ جلد ١) ابن عباس سے قل ہوا ہے كہ "المصوّاط المُسْتَقِيم "سيد سے راستے سے مراد على بن ابى طالب عليه السلام بيں۔

(تفيرتي صفحه ۲۸ ، تاويل الآيات جلد اصفحه ۲۸ ، جلد ۱۳ تفيير عمياس ، جلد اصفحه ۲۲ ، جلد ۴۵ )

#### (۳۱) صراط حميد

الله تعالی کا فرمان ہے:

وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ - (سوره في آيه)

'' اورانبیں سز وارحمه ( خدا ) کا راسته دکھایا گیا''

روایت کی گئی ہے کہ آنخضرت فرماتے ہیں:

هم والله ، اولياء امير المؤمنين المحبون له والاهل بيته عليهم السلام

"خداك يشم اوه امير المونين على عليه السلام ك حاسبة والع بين جوان سے اور

ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔(تاویل الایات جلد اصفحہ ۲۳۵، جلد ۵)

### (۳۲) سبيل الله

رب ذوالجلال كاارشاد پاك ہے:

الَّذِينَ كَفَرُواوَصَدُّ واعن سَبِيلِ اللَّهِ - (سوره مُمرآبيا)

" اورجن لوگول نے كفراختيار كيا اورلوگول كوخدا كے راستے سے روكا"

اس آید کریمه کی تغییر میں حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

هم بنو امية صدّ واعن والاية امير المؤمنين وولاية اولاده

### مناقب الل بيت (صديوم) الله الله يت (صديوم)

فَانَّمَايَسُّو نَاةً بِلِسَانِكَ-

'' ہم نے اس کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے' کینی پینمبرخدا'' اِنتُهُوَّرَ بِهِ الْمُتَّقِیْنَ۔

"تاكر برميز كارول كواس كوسيلدس بشارت دو العن على كر جائية والمار وَتُنذِرَبه قوماً لُدًا - (سوره مريم آيد ٩٧ و ٩٤)

" سرسخت وشمنوں کواس کے ذریعے ڈراؤں" بعنی ان کے دشمن جن کے دلوں میں ان کے بارے میں بغض ہے۔ (تغییر بربان جلد استفحا ۲)

#### (۲۹) قانت

خالق لیل ونهار کا ارشاد ہے:

أَمَّن هُوَ قَانِتُ آنَا ءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحذَرُ الآخِرَةَ وَيَرجُوا رَحْمَةَ رَبَّهِ (سوره نمرآ بيه)

'' کیا جو شخص رات کے اوقات سجدہ کرکے اور کھڑے کھڑے (خدا) کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ناشکرے کافر کے برابر ہوسکتا ہے؟''

اس آیت کریمه کی تغییر میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی فضیلت،عبادت،ان کے علم اور مقام ومنزلت کے بلند ہونے کا پیتادی ہے۔

(تاویل الایات جلد اصفی ا ۱۵، جلد ۲)

#### (۳۰)علی

الله تعالى كا ارشاد ب: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَ يُنا لَعَلِيٌّ حَكِيْهِم - (سوره اخرف آيه)

# ه مناقب الل بيت (صديوم) كي المنظمة الله عند (صديوم) المنظمة الله عند (صديوم) المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة

### (۳۵) ثواب

رسول خداً نے حضرت امیر الموضین علی علیہ السلام سے فرمایا:

أنت وانصار ك الابرار الدین یعد كم الله ثواب ماعندہ فی
قوله تعالیٰ وَاللّهُ عِندَهٔ حُسنُ الثَوَاب (سوره آل عران آیده۱۹)

"آپ اور آپ كے نيك سائقی وہ لوگ ہیں جن كے ليے اللہ تعالیٰ نے
اپن سے اجر وثواب وسيخ كا وعدہ كيا ہے كہ اللہ تعالیٰ كا فرمان
ہے "اور خدا (ایبا بی ہے كہ ) اس كے يہاں اچھابی بدلہ ہے "

# (٣٢)يَهِدِي الِّي الْحَقِّ

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات مين:

"امیر المونین علیہ السلام نے کوئی تھم دیا ،کین وہ لوگ جنہوں نے آپ سے آپ کا مقام چھینا ،اس تھم کو قبول نہ کیا۔ اس بارے بیں سلمان نے امیر المونین علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: وہ کون می چیز باعث بی ہے کہ آپ نے انہیں حق کی ہدایت فرمائی؟ آپ نے ان لوگوں کو کیوں چھوڑ نہیں دیا کہ وہ اپنی ہی سرشی اور جہالت میں خوطہ زن ہوتے رہے؟ امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا:

میں صرف اظہار حق کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر دلیل و جست تمام ہو سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے:

اَفَمَن یَهدِی اِلْمِ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنُ يُتَبَعَ أَمَن لَا يهدِی اِلَّا أَن يُهدِی فَمَا لَكُم كَيفَ تَحكُمُون - (سوره اون آسده م)
د جوفض دین کی راه دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حق دار ہے کہاس کے حکم کی

# ه من قب الل بيت (صنه من ) هي الله الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت الله بيت (صنه من الله بيت الله بي

وهو سبیل الله الّذِی من تبعه کفی عذاب البحصیم"ان سے مراد بنوامیہ سے جولوگول کو امیر المونین علی علیہ السلام اوران کی
اولاد اطہار کی ولایت سے روکتے تھے، یہ وہی راہ خدا ہے جو بھی اس کی
پیروی کرے گا وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہے"

پیروی کرے گا وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہے"

(تغییرتی ، جلد اصفیہ ۲۰۰، بحار الانوار جلد ۲۲ صفیہ ۸۲، جلد ۱۲)

### (mm) نورارشادقدرت ب

قَد جَاءَ كُمُ بُرِهَانَّ مِنْ رَبِّكُمُ وَاَنْزَلْنَا لَلِيكُم نُورًا مَّيِناً (سوره نساء آيي الم)

د الحوال الم مِن توشك بن نبيس كرتمهار عياس تمهار عيروردگار كي

طرف سے (وين حق كي) دليل آچكى ہے اور ہم تمہار عياس ايك چمكا

ہوانور نازل كر چكے ہيں'

معرت امام جعفرصادق عليه السلام اس آيد كي تفسير مين فرمات ميں-حضرت امام جعفرصاد ت عليه السلام ميں -بر مان و دليل سے مراد رسول خداً اور نور بين سے مراد على عليه السلام ميں -(تاويل الايات جلد اصفحہ ١٣٣٦ جلد ٢٧)

#### (۳۴) حبل الله

الله تعالی کا ارشاد ہے:
وَاعتَصُدُوا بِحَبلِ اللّهِ جَدِيعاً - (سورہ آل عران آبيه ۱۰)
د اورتم سب كسب ( مل كر ) خداكى رى كومضوطى سے تعامے رہؤ ،
اس آبيكي تغيير ميں حضرت امام موى كاظم عليه السلام فرماتے أيں اس آبيكي تغيير ميں حضرت على بن ابى طالب عليه السلام بيں، ليس آنخضرت كا
حبل خدا سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليه السلام بيں، ليس آنخضرت كا
وامن تعامے ركھواوران كى ولايت كونہ چھوڑو(تغيير عاشى ، جلد اصفي ۱۹۳ اجلد ۱۲۲ ابحار الانوار جلد ۲ سامنى ١٠ بجلدا)

# الل بيت (مدس ) الله الله الله عن الله

کے سامنے ایک ایسافخص ظاہر ہوتا ہے جو چہرے اور حسب ونسب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟"

ابوبصير كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا كدوه كون ہے؟

آپ نے فرمایا: خدا کی قتم! امید ہے کہ وہ مخص علی علیہ السلام ہیں اور وہ وہی آسانی نشانی ہیں۔

### (۲۹) کاب مزرل

آبیشریف بختاب آنؤلفا فرالیک مُبَارک (سوره سآبیه) "(اے رسول) کتاب جوہم نے تہارے پاس نازل کی ہے (بڑی) برکت والی ہے"

كَ تَغْيِرِيْنِ رُوايتُ تَقُلِ بُولَى كَهُ حَفِرت فِي مَايا: المُبَادَكُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينِ " يفسّر القرآن الّذي هو الكتاب

المنزل ، مبارك على امّة محمدً

"مبارک" امیرالمونین علی علیه السلام بین جوقرآن لینی اس کتاب کی تفییر

کرتے بیں جونازل کی گئی ہے، اورامت محم کے لیے مبارک اور برکت ہے،
جہال پر قرآن فرماتا ہے کہ وَلِیَعَلَا حُور اُولُوا الْلالبَابَ (سورہ ص آبہ
۲۹)" تا کہ عقل والے تھیجت حاصل کریں" وہاں پرصاحبان عقل سے مراد وہ شیعہ حضرات
بیں جوان کی ولایت کو قبول کرتے اور انہیں دوست رکھتے ہیں۔

# مناقب الليت (صديم) الله الله عند (صديم)

پیردی کی جائے یا وہ مخص جو ( دوسرے کی ہدایت تو در کنار ) خود ہی جب
تک دوسرا اس کوراہ نہ دکھائے راہ دیکے نہیں یا تا تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
تم کیسے تھم لگاتے ہو' ؟ ( بحار الانوار جلد ۴۰ صفحہ ۴۰۰۰، جلد ۲۲)

### (۳۷) سابق مقرب

آبیشریفه السّابِقُونَ السّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُفَرَّبُونَ ( سوره واقعه آبیا ا) "
اور جو آ مح برصنے والے بیں واہ کیا کہنا وہ آ کے بی برصنے والے سے یہی لوگ خدا کے
مقرب بین" کی تفییر میں حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں:

ندکورہ آیت شریفہ خصوصاً حفرت علیٰ کی شان میں نازل ہوئی ، کیوں کہ آنخضرت نے ایمان کا اعلان کرنے میں سب پر سبقت حاصل کی تھی ، پس خدا وند متعال نے اس آیہ شریفہ کے ذریعے آپ کی مدح وستائش فرمائی ہے۔ (تاویل الایات جلد ۲۳۲ مجلد ۵) شریفہ کے ذریعے آپ کی مدح وستائش فرمائی ہے۔ (تاویل الایات جلد ۲۳۲ مجلد ۵) آیت ونشانی

ارشاد قدرت ہے

إِن نَشَأَ عَلَيهِمُ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّت اَعنَا قُهُم لَهَا خَاضِعِينَ-(سوره شعراء آية)

> " اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسان سے ایسام مجزہ نازل کریں کہ ان لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں''

ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا امام محد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تغییر کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

نزلت الشمس مابين زوال الشمس الى وقت العصر، ثُمَّ يَظهر رجل يعرف بوجهه وحسبه ونسبه امام الشمس- "وسط ظهر ك بعدسورج وتت عمر كى طرف وهل را تماال وقت آ قاب

الله تعالى الى مقدس كتاب من ارشاد فرماتا:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدَقٍ عِندَ رَبِّهم - (بِلْس آية)
" اور ايمان وارول كواس كى خوش خرى منا دوكه ان كے ليے ان كے پروردگاركى بارگاه يس بلندمرتبہ ئے"

اس آیت کریمه کی تغییر میں حضرت امام صادق علیه السلام فرماتے ہیں:
"اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی کی ولایت ہے"

(الكاني جلدامنحة ٣٢٣، جلد • ٥، تاويل الآيات جلدامنحة ٢١٣)

(۱۲۲) احسان

اس آیرشریفه اِنَّ الله یَامُو بِالعَدلِ وَالاحسَانِ وَاِیتا ءِ ذِی القُوبی (سوره کل آیده)" بے شک الله تعالی انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو پچھ دینے کا تھم کرتا ہے" کی تغییر میں حضرت امام محمہ باقر علیه السلام فرماتے ہیں: مدل سے مراد خداکی فضیلت اور محمد کی رسالت کی خلوص کے ساتھ گواہی دینا ہے اور احسان سے مراد امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت اور ان دونوں بستیوں کی اطاعت ہے، جبکہ قرابت داروں کو پچھ دینے سے مرادامام دونوں بستیوں کی اطاعت ہے، جبکہ قرابت داروں کو پچھ دینے سے مرادامام الله تعالی کا ایو فرمان کی اولاد میں سے دیگر تمام آئم معصومین علیم السلام ہیں: الله تعالی کا یہ فرمان کہ وَیَنْهٰی عن الفَحشَاءَ ء وَالمنکو وَالبَغی (سورہ محل آیده ای " دہ فحقاء ، مکر اور شم کرنے سے روکتا ہے" اس وَالبَغی (سورہ محل آیده ای)" دہ فحقاء ، مکر اور شم کرنے سے روکتا ہے" اس آید میں شم سے مرادان دونوں کی ہستیوں پڑالم کرنا ، آئیں آئی کرنا ہے اوران کے وہنوں کے ساتھ محبت و دوئتی کرنا ہے اوران کے دشمنوں کے ساتھ محبت و دوئتی

مناقب الل بيت (صدرم) کي هنگان کي مناقب الل بيت (صدرم) اورتغير بر مان جلدا من مناقب کان به) (ای روايت کوش روايت تغير تی جلد منو ۱۳۲۸ اورتغير بر مان جلدا منو کان به) عروة الوقی

سے آبیشریفہ فقدا ستَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُسقَی (سورہ بقرہ آبید ۲۵۲)"اس نے وہ مضبوط رسی پکڑی" کی تفسیر میں روایت نقل ہوئی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: "عروة الوُّلی سے مراد امیر المونین علی عبیدالسلام اور آپ کی اولاد میں سے وہ ہتیاں ہیں جوامام ہیں" (تغییر برہان جلد اسفی ۲۲۳۳، جلد ۲۹۹) اس فضل

ارشادقدرت ہے:
وَلَوَلَا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيكُمُ وَرَحمَتُهُ لَا تَّبَعتُمُ الشَيطَانَ اِلَّا قَلِيلاً

"أَرْتَم بِرِخدا كَافْضُل وكرم اوراس كى مهربانی نه ہوتی تو چند آ دمیوں كے سوا
تم سب شیطان كی پیروی كرنے لگتے" \_ (نماء آبیه ۱۸)
اس آبیكر بید كی تغییر حضرت امام ابوالحن علیه السلام فرماتے ہیں:
"رخمت سے مرادرسول خداً اور فضل سے مقصود امیر المونین علیه السلام ہیں"
(تغییر برمان ، جلد ام م جلد ۱۳۹۸)

### (۴۲) دونول ماتھ کشادہ

آیی شریفہ بَل یَداہ مَبسُوطَنَانِ (سورہ ماکدہ آیہ ۱۳)" بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں" کی تغیر میں حضرت امام سجادزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔
یعنی محمد وعلی علیهما السلام مَبسُوطتان فی حقّه ید عوان الله تعالی ویا مران بالمعروف وینهیان عن المنکر۔
''لیمی بے شک حضرت محمد اور علی علیہ السلام کے ہاتھ فریضہ الی انجام دیے کے لیے کھلے ہیں اور خدا و ندقدوں کی طرف دعوت دیے ہیں نیزا

ال حدیث کو این شیروید دیلی نے بھی اپنی بہترین کتاب"الفردوں" میں نقل کیا ہے۔ علی کے فضائل شارنہیں کیے جاسکتے

(۵-۸۲۴) فدورہ کتاب میں ابن عبائ سے روایت کرتے ہیں کدرسول خدا نے حضرت علی علیمالسلام سے فرمایا:

لوان البحرمدادو الغياض اقلام، والانس كتّاب والجنّ حسّاب ما أحصوا فضائلكم يا ابا الحسن ا

"اے ابالحن اگر تمام سمندرروشائی بتمام جنگل قلمیں بتمام انسان لکھنے والے اور تمام جن حساب کرنے والے ہوجائیں تو آپ کے فضائل شارنہیں کر سکتے

" (مصباح الانوارصغيه ١٣١ منا تب نوارزي صغيم ٢٣٨٦ طرائف صغيه ١٣٩)

شکم ماور میں شیطان وشمن علی کے ساتھ

(۸۲۵ میر فرات میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں:

ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں حاضرتھا ، اچا تک آ تخضرت کی نگاہ سانپ پر پڑی جوشتر کی مانندتھا، حضرت علی علیہ السلام اسے عصا کے ساتھ مارنا چاہتے تھے کدرسول اکرم نے فرمایا:

انه ابلیس ،وانّی قداخذت علیه شروطا م یبغضك مبغض الّاشارکه فی رحم امّه۔

''وہ شیطان ہے، بے شک میں نے اس سے پچ بٹرطوں کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی وشمن تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا، مگر وہ کہ جس کی ماں

کے رحم میں شیطان اس کا شریک ہواللہ تعالی کے فرمان وَ شَادِ کہم فی الاموال والاولاد-(سورہ اسراء آبہ ۲۲) "اوران کے اموال اور اولاد میں شریک ہوجاؤ" '' مشرکین کے کسی گردہ نے میری نافر مانی نہیں کی ، مگریہ کہ میں نے شیر خدا کے ذریعے اسے نشانہ بنایا ہے''

يوجها كميا: اے رسول خدا! خدا كاشيركون سا ب؟

آپ نے فرمایا:

هُوَ عَلِيٌ ابْنَ آبِي طَالِبُ ما ابررته في طلب ثار ، والابعثته في سريّه إلّا رأيت جبرئيل السلام عن يمينه ، وميكائيل عن يسارة وملك المومت امامه، وسحاية تظلّه حتّى يعطيه الله خير النصر والظفو-

" وہ علی بن ابی طالب علیم السلام ہے، میں نے کسی خون خواہی میں اسے آگر نہیں کیا ، اور کسی جنگ میں اسے آگر ایرک میں اے مشاہرہ کیا اس کے دائیں سمت حضرت جرئیل ، بائیں طرف میکائیل ، در ملک الموت اس کے دائیں سمت حضرت جرئیل ، بائیں طرف میکائیل ، در ملک الموت اس کے آگے آگے جیتے ہیں ، جبکہ یادل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین لھرت اور کامیا بی عطافر تاہے،

مولف عليه الرحمه كيتم بين: اليى بى روايت صاحب كتاب" الثاقب فى المناقب" في المناقب" في المناقب في ا

(۲-۸۲۳) ندکوره کتاب میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا:

انّ الله يباهي بعليّ كلّ يوم الملائكة المقربين -

" بي شك الله تبارك وتعالى برروزعلى كى وجهس النه مقرب فرشتول بريخروم بالمات كرتا يب (المناقب جلد اسفى ٢٢١، بحار الانوار جلد اسفى ٨٢٥)

بڑے ، مجد میں لیٹتے ہی انہیں نیندا می رسول خدا نے احساس کیا کھالے نے تا خیر کردی ہے، لبذا وه ان کی تلاش میں مجد میں پہنچے ، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ محوخواب ہیں۔

جب على عليه السلام پر نظر پڑى تو فرمايا: "آپ نے كيا كيا ہے" آپ نے عرض کیا:" یا رسول اللہ ! جب میں آپ کے ہال سے رخصت ہوا کہ کچھ خریداری کرول، رائے میں میری طاقات مقداد سے ہوئی تو انہوں نے میرے سامنے اپنی بدحالی کا ذکر کیا ، لہذا وہ وینار میں نے انہیں دے دیاہے''

رسول خداً نے فرمایا:"ب فنک حضرت جبرئیل نے ساری سر گذشت مجھے سائی ہے چ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آبد کر بھہ آپ کی شان میں تازل فرمائی ہے:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ قَالُولَٰتِكَ هُمُ المُغُلِحُونَ ـ (سوره حثر آبيه)

"اوراگر چەاپ او پرتنگی بی کیوں نہ ہو دوسروں کواپے نفس پرتر جیج دیتے میں اور جو محف آ بے آپ کوترس سے بچائے گا تو ایسے لوگ بی اپنی ولی مرادیا کیں مے'(تاویل الایات جلد اصفحہ ۹۷۹، جلد ۵)

(۷۷) نجوی (سرکوشی ) کرنے والا

خداوندقدوس كاارشادى:

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نَا جَيتُمُ الرَّسُولُ فَقَدٍّ مُوابَينَ يَدَى نَجولُكُم صَدَقَةً ذِلكَ خَيرُ لُكمُ ـ (سوره مجادله آيـ١١) "اكايماندارو! جب يغبرك كونى بات كان مسكبنى جابوتو الى مركوشى سے

بہلے کھ خیرات دے دیا کرو، یہی تمہارے واسطے بہتر اور یا کیزہ بات ہے"

مناقب الى بيت (صنوم) كي الله الله الله عنوال الله عنوال الله عنوال الله عنوال الله عنوال الله عنوال الله عنوال

كرنامكر فتيح كااكمل ترين مصداق بيد (تاويل الايات جلد المفيد ٢٦١، جلد ٢) (۴۵) تصدیق کننده

خداوتد قدوس كا فرمان ہے:

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ- (سوره زمر آبه ٣٣) " اور بادر کھوکہ جو مخص (رسول) سچی بات لے کرآیا وہ اور جس نے اس ي تصديق ي''

عض پیشوا حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام فرماتے ہیں: " خدا كى طرف سے جو سچائى كے ساتھ آيا وہ رسول خداتھ اورجس نے

ال امر ميں ان كى تقىدىق كى حضرت على عليه السلام بين "

( تاويل الايات جلد ماصفحه ۵۱۸، جلد ۱۸، کشف اليڤين صفحه ۱۴)

(۲۲) ایگارگر

حفرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے مين:

أيك دن حضرت فاطمه زجراء سلام الله عليهان المراكمونين على عليه السلام عفرمايا: " میرے والد بزرگوار کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے زندگی گذارنے کے لیے کچھ انگیں''

امير المونين على عليه السلام يغيبر خداً كى خدمت مين شرف ياب موئے ، يغيبرا كرم نے حضرت علی علیه السلام کوایک دینار دیتے ہوئے فر ہایا:

"اس دینارے اپنے اہل وعیال کے لیے کوئی غذا مہیا کریں"

امیر المونین علی وہاں سے روانہ ہوئے تا کہ پھوخریدیں راستے میں حضرت مقداد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے سامنے اپنی بے سی دھیا جی کا رونا رویا۔ امیر الموثین علی علیه السلام نے وہ دینار انہیں عطا کیا اور خود مجد کی طرف چل

سلسلہ امامت کے پانچویں درختاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آید کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"دیدآی کریمه حضرت عزم ،حضرت علی اور حضرت جعفر طیار کی شان میں نازل ہوئی ہے، آیت میں جوآیا ہے کہ بعض نے اپنا وعدہ وفا کیا ،اس سے مراد حضرت محزہ اور جعفر طیار میں اور بعض منتظر ہیں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ جوشہادت کے منتظر تھے، اللہ تعالی ان اور ان کے فائدان پرسلام جھیج اور آئخضرت کے قاتل پرکئی گنا عذاب کرئے" فائدان پرسلام جھیج اور آئخضرت کے قاتل پرکئی گنا عذاب کرئے"

# (۴۹)سبيل مقيم

الله تعالى كا فرمان ہے:

وَأَنَّهَا لَسَبِيلٍ مُقِيمٍ ل (سوره جَرآبيا٤)

" بشين كوشك بستين كوشان قائم راسة برموجود بين" حضرت الم صادق عليد السلام اس آيت كي تغيير مين فرمات بين: نحن المعتوسة مون و أمير المونين المعتقم واستوار بين" " من نشانيال بين اورامير المونين راهمتقم واستوار بين" (تاويل الايات جلد امغيد ٢٥٠ بجلد عوم)

#### (۵۰)رحمت

خدا وند تعالیٰ کا ارشاد ہے: یُدخِلُ مَن یَّشَاءُ فِی رَحُمَۃِ ہم۔ (سورہ انسان آبیا۳) ''جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کریے'' اس آبیکریمہ کی تغییر میں حضرت امام جعفرصا دق فرماتے ہیں:

# 

آسان ولایت کے چھنے تاجدار حضرت امام جعفر صادق اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں۔

" بیآ بیر به امیر المونین حضرت علی علیه السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ علم ہوا تھا کہ جوکوئی بھی پیفیر کے ساتھ سر گوثی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ راہ خدا میں صدقہ دے "

ای وجہ سے ٹروت مند حضرات اپنے اموال میں بنل اور فقراء فقر ونا داری کی وجہ سے رسول خدا کے ساتھ سر گوثی کرنے کی جمت نہ کر سکیں۔

حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کے پاس دس درہم اور دو گوسفند ہے، آپ نے دس درہموں سے دس مرتبہ رسول خدا کے ساتھ سرگوثی فرمائی اور دونوں گوسفند ذرج کر کے راہ خدا ہیں بطور صدقہ تقتیم کردیے، آنخضرت کے علاوہ کوئی بھی اس کا م پرموفق شہو سکا۔ پس آپ کی شان ہیں ہی آ یت شریفہ نازل ہوئی:

أَشْفَقَتُم أَن تُقَدِّمُوا بَينَ يَدَى نَجواكمُ صَدَقَاتٍ ـ (سوره مجادله آيا) "(مسلمانو) كياتم اس بات سے ور كئے كه (رسول كے) كان يس بات كہنے سے پہلے خيرات كراؤ"

پی الله تعالی نے اس آید کریمہ کوشخ فرمادیا، نجوی کرنے پر فقط حضرت علی علیہ السلام ہی کامیاب ہو سکے تھے۔ (المعمد ہ صغیہ ۱۸۵ء کشف الیٹین صغیم ۱ اتغییر برہان جلدیم صغیہ ۲۰۹۰ جلدے) (۲۸) منتظر

قرآن کریم میں خداوندقدوں کا ارشاد پاک ہے: فَعِنهُم مَن قَضَى نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن يَتْتَظِرِ - (موره احزاب آيه٢٠) "ان مِيں سے بعض وہ بيں جومرکر اپنا وقت پورا کر گئے اور ان مِيں سے بعض (عَمَ خداکے) خطر بيٹھے بيں"

يًا على ًا انت علم هذا الآمة من اتّبعك نجا، ومن تخلف عنك هلك.

"اے علی ایس امت کے لیے علم وآگان کا سبب ہیں، جو کوئی بھی آپ کی پیروی کرے گا وہ نجات پاجائے گا اور جس نے آپ سے انحراف کیا وہ ہلاک ہوجائے گا" (تاویل الایات جلد ۲ سفیہ ۵۷، جلد ۲۵)

(۵۳)بلاغ

آیہ شریفہ هَذَا بَلاغ لِلنَّاسِ وَلِینلَدُ وابِه .....(سورہ ابراہیم آیہ ۵۲)" یہ لوگوں کے لیے ایک فتم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے (عذاب خدا) سے ذرائے جائیں"کے ذیل میں نقل مواہے کہ آنخضرت نے فرمایا:

"بلاغ" سے مراد امیر المونین علی علیہ السلام کی ولایت ہے تاکہ لوگ آگر اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں" اور" جولوگ عقل والے بیں تھیجت حاصل کریں" سے مراد آنخضرت کے شیعہ بیں، جوصا حب عقل وخرد بیں"

### (۵۴)طورسينين

الله تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

وَالتِّينِ وَالزَّيتُون ، وَطُورِ سِينِيْنَ - (سورة بمن آيداد) " " انجيراور زيون كاتم اورسينين كاتم"

حفرت امام جعفرصادق عليه السلام اس آيت كي تغيير ميس فرمات بين: "انجير سے مراد امام حسن ، زينون سے مقصود امام حسين اور طور سينينس سے مراد امير المونين حضرت على عليه السلام بين" (تاديل الايات جلد معفي ٨١٣، جلد)

(۵۵)کلمه تامه

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين: أ

ولایة امیر المؤمنین علیه السلام هو رحمة الله علے عبادہ، من دخل فیها کان من الناحین المقربین ومن تخلف عنها کان من الهالکین دو حضرت امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت وہی رحمت خدا ہے جو بندوں پر ہے جوکوئی بھی آنخضرت کی ولایت کو تبول کرئے گا وہی نجات پانے والوں اور مقربین میں سے ہوگا اور جوکوئی بھی ان کی ولایت کا منکر ہوئے والوں اور مقربین میں سے ہوگا اور جوکوئی بھی ان کی ولایت کا منکر ہوئے والوں میں سے ہوگا" (تغیر فرات مغیر ۲۹۵، جلد)

#### (۵۱)عدل

خدائے عادل کا فرمان ہے:

فَجَزَاءُ مِثُلُ مَا قُتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَاعَدلٍ مِنكُم و "تونے جس جانور کو مارا ہے جو پاؤں میں سے اس کامثل تم سے جو دو منصف آدی تجویز کردیں اس کا بدلد دینا ہوگا" (سورہ مائدہ آیہ ۹۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: "اس آیت میں خدا کا مقصود رسول خدا اور حضرت علی ہیں ہے شک رسول خدا کے بعد ان کے قائم مقام علی ہیں اور یہ وہ جتیال ہیں جو ان کی مثل عم کرتی ہیں" (تغییر بر ہان جلد اسٹی ۵۰، جلد ۹)

(۵۲)علم

آبیشریفه وَإِنّهُ لَعِلمٌ لِلسَّاعَةِ ( زخرف آبدا ۲) "اورتو بقیناً قیامت کی ایک روش ولیل ہے" کے ذیل میں سلسلہ سند کے ساتھ ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت امام صادق علید السلام نے فرمایا:

"الله تعالى كعلم عدم ادامير الموتين على عليه السلام بي" والله مين الموتين على عليه السلام بين المدائدة المائة الم

### (۵۸) قول مختلف

سورہ ذاریات میں ارشاد قدرت ہے: إِنَّكُم لَفِي قُولِ مُخَتِلِفٍ ﴿ آيه ٨) "(اے الل مکم) ثم لوگ ایک الی مختلف بات میں پڑے ہو" حفرت المام صادق عليه السلام اس آيت كي تغيير مين فرمات بين: "اس سے مرادیہ ہے جب اللہ تعالی نے انہیں حضرت علی کی ولایت ك بارك مين مطلع كياتو انبول في اس مين اختلاف كيا" (اليي عى أيك روايت تغيير برمان جلد م صفحه ٢٣١ مين حفرت الم محمد باقر مسنقل مولى ب)

سوره لمك كي آيت نمبر١٣ وَأَسِرُ وا قُولَكُم أُوجَهُرُو ابِهِ آنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ " اورتم لوك الى بات جميا كركهو يا تعلم كهلا وه تو دل كے جدوں تك سے واقف ہے'کے بارے میں فرماتے ہیں:

"لینی خداوندمتعال تمہارے باطن سے آگاہ ہے کہتم نے آتحضرت کے بارے میں کینداور دشنی دلول میں چمیا کررکمی ہوئی ہے" آبيشريف وَلَقَد وَصَّلْنَا لَهُمُ القُولُ ' بم نے ان کے لیے بعد ديگر قرآن ك آيات بميجين ( فقع آيدا ۵ ) كمتعلَّق فرمات بين:

"ال كامعنى بيب كم بم في ايك ك بعد ايك امام بيجا"

(۵۹)انیان

خدا وندقدوس كاارشاد ب: الرَّحمٰنُ عَلَّمَ القُر آنَ خَلَق الانسَانَ - (سوره رض آيراتا) "برامهربان (خدا) ای نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ای نے انسان کو پیدا کیا" 

# مناقب اللبيتُ (مدس ) الله الله الله عناقب الله بيتُ (مدس )

" بے شک امام شکم مادر میں سنتے ہیں اور جب وہ متولد ہوتے ہیں تو ان ك بازوركهما موتاب وتمت كلية زبتك صدقا (انعام آيدها) "اورسچانی اورانصاف میں تو تمہارے پروردگاری بات پوری ہوگئ" جس وقت وہ برے موجاتے ہیں تواس وقت زمین سے آسان تک ایک نورانی ستون نصب کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندوں کے اعمال دیکھیں ، بے مك حفرت على عليه السلام أبيس كلمات تامه ميس سي ايك كلم يق (٥٦) حت اليقين

حضرت الم صادق عليه السلام آبيشريف وإنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينُ " اوراس مِن شكنيس ہے کہ یقیناً برح ہے '(سورہ الحاقد آبداه) کی تغییر میں فرماتے ہیں کرت الیقین سےمراد ولاية على بن ابي طالبٌ فمن كذّب بها كانت عليها حسرة ، كان قدكذِّب بالحق اليقين من وجوب ولايته ـ " على بن ابى طالب كى ولايت ب، جوكوئى بى اسے جمالائے گا وہ يشمانى و ندامت میں جالا ہوگا ، اس نے در حقیقت حق الیقین کی تکذیب کی ہے کہ أ تخضرت كى ولايت واجب ولازم بي (تنسير بربان جلد امنى ٢٨٠ جلداد)

#### (۵۷) ليان

خالق کا نات کا ارشاد یاک ہے: أَلَم نَجِعَل لَّهُ عَينَينِ وَلِسَانًا وَشَفَتَين ــ (سوره الدآبــ ٩٠٨) "كيا بم نے اسے دونوں آ كلميں اور زبان اور دونوں لبنبيں ديے" اس آیت کی تغییر میں حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرماتے ہیں: " دوآ تكموا بسيم ادرسول خدا زبان سي مقصود امير الموتنين على اور دو مونثول عدم ادامام حسن اورامام حسين بين (تاويل الايات جلد اصغيه ٩٩ م،جلدم)

الّتي دلَّ الله تعالىٰ في كتاب.

" میں وہ عظیم منافع بخش تجارت ہوں، جس کے ذریعے خداکے درد ٹاک عذاب سے نجات پاؤگے، وہ ایک تجارت ہے جس کی طرف خدا وندمتعال نے اپنی کماب میں راہنمائی فرمائی ہے' (تغییر بربان جلد ۴ مغیر ۴۳۳، جلد)

ابن عباس کہتے ہیں کہ آبیشریفہ وَمَن یُطِع اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَیَخشَ اللّٰهَ وَیتُقهِ
"اور جو خض خدا اور اس کے رسول کا تھم مانے اور خداسے ڈرنے اور اس کی نافر مانی سے پچتا
رہے گا" (سورہ نور آبیہ ۵) حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
(تفیر رہان جلد اصفحہ ۲۵، جلد ۲۸)

#### (۲۲) وصيت

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين كه رسول خداً فرمايا: " جس رات مجعة آسان كى سير كروائي من تو خدا تعالى نے وحى كے ذريع مجعة فرمايا'؛

یا محمد! علی وصیّك ، یا محمد! أنا الله لا اله إلّا أنا عالم الغیب وَاسهادة ، الرحمان الرّحیم ، یامحمد! علی وصیك وَهُو اول من اخذ میثاقه من الوصیین ، و آخر من اقبض روحه من الاوصیاء، وهو الدابّة الّتی تكلمهم ،ولیس لك ان تكتمه شیئاً من علمی، ماخلقت من حلال او حرام الّا وعلی علیم به "اے محمد! علی تمہارا وصی اور جانشین ہے ، اے محمد! علی وہ خدا مول جس کے علاوہ کوئی معبُور نہیں ہے ،غیب وظامر کا عالم اور بخشنے والا اور مهریان علی موں "

" اے محماً على تمہارا جائشين ہے، اوصياء ميں وہ سب سے بہلا ہے جس

الله يت (مندم) الله الله عن مناقب الله يت (مندم) الله الله عن الله عن

''آیت میں انسان سے مراد امیر المونین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ اللہ سجانہ تعالیٰ نے لوگوں کی احتیاجات انہیں سیکھائی ہیں''

(تاویل الآیات جلد ۲ صفحه ۱۳۳ جلد ۲ کے همن میں )

### (۲۰) حیات وزندگی

پروردگارعالم كافرمان ب:

ياً يُها الَّذِينَ امَنُوا استَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّ سُولِ إِذَادَ عَاكمُ لِما يُحييكُمُ
"ال ايمان دارو! جب تم كو (جمارا) رسول (حمدً) الي كام كي لي
يكار عج تهارى حيات وزندگى كا باعث بوتو خدا كرسول كاحم دل
سے قبول كرو "رسوره انعال آية ٢٢٠)

اس آیت کی تغییر میں حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرماتے ہیں:
" بیآیت امیر الموشین حضرت علی علیه السلام کی ولایت کے بارے میں
نازل ہوئی ہے۔ بے شک آنخضرت کی ولایت حیات ابدی اور سعاوت
دائی کا موجب ہے" (اکانی جلد ۸صفحہ ۲۲۸ جلد ۳۲۹)

#### (۲۱) تجارت

خدا وندمتعال كا فرمان ہے:

يَا يُها الَّذِيْنَ الْمَنُوا هَلَ أَذُلُكُم عَلْمِ تَجارةٍ تُنجِيْكُم عَذَابٍ أَليم - "ايمان دارد! كيا مِن جهين الى تجارت كي طرف راجمالي كرول جوهمين دروناك عذاب سي نجات بخش "دروده مف آيدا)

حضرت امام صادق عليه السلام اس آيك تغيير مي فرمات بين: حضرت امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

انا التجارة العظمى امربحة المنجية من عذاب الله الاهم

منا فب الل بیت (صنه مرم) کی جی ارب من فرات بین:

جزائے خیردیں گے (سورہ آل عمران آیده ۱۳۵) کے بارے میں فرماتے ہیں:

"اس سے مرادامیر المونین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ خداوند متعال نے ان

کی عبادت کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کیا" (تغییر پر ہان جلد اسنحہ ۳۱۹ جلدہ)

(۱۲۳) میمین

کیر کہتا ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام آبیمبارکہ وَاَمَّا ان کَانَ مِن اَصْحَابِ الْیَمِینِ ''اور وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہے(سورہ واقعہ آبیہ ۹) کے بارے میں فرماتے ہیں:

" يمين" سے مراد امير الموتنين على اور اصحاب يمين سے مقصود آتخضرت كيسيعة بيل" (تغيير بربان جلد ٢٨٥، جلد ٢٨)

#### (۲۵) آسان

ابوبعير كت بين كه حضرت امام صادق عليه السلام آيد كريمه مَا حَلَقنا السَّمَاءَ وَالاَرضَ وَمَا بَينَهُما بَاطِلا ذلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَوُ وا'' اور بم في آسان اور زين اور جو چيزين ان دونول كه درميان بين أبين بكارنيس پيدا كيا- يدان لوگول كا خيال ب جو كافر بو بين (سوره ص آيد ٢٤) كي بارے شي فرماتے بين:

"آسان سے مراد حضرت علی اورزمین سے مراد فاطمہ علیباالسلام اور" ان دو کے درمیان" سے مراد وہ آئم علیبم السلام بیں جو آپ کی اولاد میں سے بین"

#### (۲۲)ایان

الوحزه ثمالى كہتے ہيں كم ميں نے آيد مباركه وَمَن يَكفُو بِالايْمَانِ فَقَد حبِطَ عَمَلُهُ " اور جس فخص نے ايمان سے الكاركيا تواس كا سب كيا ( دهرا) اكارت موكيا"

سے میں نے بیٹاق و وعدہ لیا ہے اور وہی سب سے آخری ہوگا جس کی میں روح قبض کروں گا۔ وہ وہی جنبش کرنے والا ہے جولوگوں سے گفتگو
کرے گا، تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ میرے عطا شدہ علم میں سے
کوئی چیز اس سے پوشیدہ رکھو، میں نے کوئی الیمی حلال یا حرام چیز پیدا
نہیں کی ہے جس سے علی آگاہ نہ ہو''

(الی بی روایت بحار الانوارجلد ۱۸صغه ۷۷۵، جلد ۱۸ اورجلد ۵۳ صغه ۷۷ می نقل موئی م

(۲۳)سلم

الله تعالى كا فرمان ہے:

یاً یّها الَّذِینَ آمَنُوا ادخُلُوا فی السِّلم کَافَّة - (سوره بقره آبده ۲۰۸)
حضرت امام محمد باقر علیدالسلام اس آبد کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں:
د سلم" سے مراد امیر المونین حضرت علی علید السلام اور دیگر آئم علیم
السلام کی ولایت ہے جو آنخضرت کی اولاد میں سے ہیں"
اس کے بعد فرمایا:

اقبلوهاكافّة ولاتنكروها ـ

" تمام كے تمام ان كى ولايت تبول كرواوراس سے انكار مت كرو"

(تغییر بر بان جلد اصلحه ۲۰۸، جلد ۱۲،۲،۲،۲۱)

آیہ شریفہ اِنَ اللّٰهَ مَعَ الّٰلِینَ اتَّقُوا وَالّٰلِینَ هُم مُحسِنُونَ "اس ش کوئی شکریں کہ جولوگ پر بیزگار ہیں اور جولوگ نیکوکار ہیں خدا ان کا ساتھی ہے (سورہ النحل آیہ ۱۲۸) کے بارے ہی فرماتے ہیں:

اس سے مراد امیر المونین حضرت علی علید السلام اور ان کے بعد والے آئمہ ہیں اور آبیشریف مسنَجزِی الشّامِوبِن "اور ( نعمت ایمان ) کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد

#### آپ نے فرمایا:

هی والله اولایة امیر المؤمنین علیه السلام وما اخذ علیهم من العهد بالبیعة له والاثمة من ولده علیهم السلام" فدا کوشم! وه امانت امیر المونین علی علیه السلام کی ولایت ہے، یہ وہی
تو بیں جن کے بارے میں لوگوں سے عہدو پیان لیا گیا کہ ان کی اور ان
کی اولاد میں سے اماموں کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مامول کی بیعت کریں سے امامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مامول کی بیعت کریں سے امامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مامول کی بیعت کریں سے امامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۲ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں " (بحار الانوار جلد ۲۵ مامول کی بیعت کریں الانوار جلد کی بیعت کریں الانوار جلد کی بیعت کریں الانوار جلانو کی بیعت کریں الانوار جلد کی بیعت کریں بیعت کریں الانوار جلانو کی بیعت کریں ب

جابر کہتے ہیں میں نے سورة ق کی آیت نمبر ۲۱ وجاعت کل نفس معها سائق و شهید

برجمنی ہارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا اور اس کے ساتھ ایک گواہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: آیہ مبارکہ میں ساکق سے مراد امیر المونین حضرت علی اور شہید سے مقصود حضرت محمد مصطفی ہیں۔

#### (۷۰) ساعت

ابوصاعت كميتم بين كم حضرت الم جعفرصادق عليه السلام فرمات بين:
ان الليل والنهار اثنتا عشر ساعة، وانّ على بن ابى طالب
اشرف ساعة من تلك الساعة-

'' بے شک شب وروز بارہ ساعت ہیں اور علی بن ابی طالب ان ساعتوں میں سے بہترین ساعت ہیں''

اور الله تعالى قرآن مين فرماتا ب:

بَلِ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعتَدنَالِينَ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ - (سوره فرقان آبيا)

(سورہ ماکدہ آیہ ۵) کے بارے میں اپنے مولا وآقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

"آ يه مجيده مين" ايمان" سے مراد حفرت على بن ابى طالب عليها السلام بين اوآبه كريمه وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبِّبَ اللَّهُ مُ الاَيْمانَ وَ زَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُم" ليكن خدا نے تهمين ايمان كى محبت دے دى ہے اور اس كوتها دے دلوں مين عمده كرد كھايا ہے" (سوره جمرات) كے بارے مين فرمايا:

آیت میں ' ایمان سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام ہیں۔ اور آیہ کریمہ کو قر الیکھ المحفو و الفسوق و العصیان ' اور کفر اور نافر مانی سے تم کو بیز ارکر دیا ہے' (جمرات آید) سے مراد آنخضرت کے دشمنوں اور ان لاگوں کی ولایت و دوئی ہے جنہوں نے آپ کاحق چھین لیا۔ (تغیر برہان جلد مصفحہ ۲۰۰، جلد میں)

#### (۲۷) كلمة التقواي

ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ الوام کی خدمت میں عرض کیا کہ آبیشریفہ و اَلزَمَهُم کَلِمةَ التَّقوی و کَانُوا أَحَقَّ بَها وَ اَملَهَا ان کو کہ تقوی (پر بیز گاری کی بات) پر قائم رکھا اور بیلوگ ای کے سزاوار اور اہل کی ہے '(سرہ فتح آبی ۲۲) میں کلم تقویٰ کا کیامعنی ہے؟ آپ نے فرمایا:

" آیت مجیده میں کلمه تقوی سے مراد ولایت امیر المونین حضرت علی علیہ السلام ہے" (تاویل الایات جلد اصفی ۱۵۹۵ جلد ۸ بحار الانوار جلد ۱۲ سفی ۱۸ بجلد ۱۳ ) امانت

الوبسير كبتے بيل كه بيل في حضرت الم صادق عليه السلام سے سورہ نماء كى آيت نمبر ٥٨ إِنّ اللّهُ يَامُو كُمُ أَن تُو دُوا الا مَانَا تِ اِلْى اَهلِهَا ' في شَكَ خداتهمين عَمَ ديتا ہے كه لوگوں كى امانتيں امانت ركھنے والوں كے حوالے كردؤ كے بارے ميں بوچ ا تو

### اللبيد (مدم) الماليد (مدم) الماليد (مدم) الماليد اللبيد (مدم)

ذرایدے مدایت یافتہ ہوئے" (تادیل الدیات مغیر ۲۵،۲۳، جلد ۲۵،۲۳٪) (2۳) آب گواره (خوش ذاكفته یانی)

جمیل بن دراج کہتے ہیں کہ ش نے سورہ فلک آبی شریفہ ۲۰ قُل اُراَیتُم اِن اَصبَحَ مَاءُ کم غُورًا فَمَن یًا تیکم بِمَاءِ مُعِین '' (اے رسول) کہدو کہ بھلا دیکھوتو اگر تمہارا یانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایبا ہے جو تمہارے لیے یانی کا سرچشہ بہا لائے'' کی تغیر کے متعلق حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرایا:

ار أیتُم اِن اَذَهَبَ اللّه تَعَالَى عنكم امامكم فعن یَا تِیكمُ بامام من بعدہ یہیں ُ لکم مااختلفتُم فیہ ۲۔

"کیا تنہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی جب بھی کسی امام کو اٹھا لیتا ہے تو وہ کون ہے جو آپ کے درمیان میں اٹھنے جو آپ کے درمیان میں اٹھنے والے اختلافی مسائل کو بیان کرئے؟" (تاویل الآیات جلد المسخد ۱۸ کے جلد ۱۰)

#### (۱۹۷) احس

ابوبھير كہتے ہيں: ميں نے آيہ جيدہ والنَّبَعُوا أحسَنَ اُنزِل اِلَيكُمُ مِن رَّبِكُمُّنُ اورجواچى باتيں تہارے پروردگارى طرف سے تم پر نازل ہوئى ہيں ان كى بيروى كريں ( سورہ زمرآيد هه) كي تغيير كے بارے ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا:

هى ولاية امير المومنين عليه السلام وما علم الله تعالى فيه من مصالح الامّة ـ

"اس سے مرادامیر المونین حضرت علی علیه السلام کی ولایت اوراس چیز کا اتباع ہے جس میں اللہ تعالی مصلحت رکھتا ہے "(تغیر تی جلد اصفحہ ۲۵) مشہود (۷۵)

عبد الرحلن بن كثير كبت بين: من في سوره بروج كى آيت نمبر شاهد و

" بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے شعلے تکالتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے" (تغییر برہان جلد ۳ صفحہ ۱۵۵ جلد ۳) قبط (۱۷) قبط

جناب جابر کہتے ہیں حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام آبی مبارکہ قانعِاً بِالقِسطِ "ورحالانکہ عدالت کو قائم کرنے والا ہے (سورہ آل عمران آبیہ ۱۸) کے بارے میں فرماتے ہیں:

"القسط" العدل ، اقامة الله تعالى لامير المؤمنين عليه السلام عدلًا بين النّاس وقسطا يقيم الحق بينهم وبين الله تعالى ان اطاعوه هداهم.

"قط بینی عدل کہ جیسے اللہ تعالی نے امیر المونین علی علیہ السلام کے توسط سے برپاکیا تاکہ آنخضرت گوگوں کے درمیان عدل وانساف فرمائیں،
تاکہ لوگوں کے درمیان حق قائم کریں، اگر لوگ آنخضرت کی اطاعت و پیروی کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوجائیں گے"

(تغييرعيا شي جلد اصغيه ١٦٥ جلد ١٨ ، بحار الانوار جلد ٢٣ صغير ٢٠ ، جلد ١٥ )

### (۷۲) صراط سوی (راه معتدل)

"آب مباركه من "صراط سوى" سے مراد امير الموشين حضرت على عليه السلام اور وہ لوگ بيں جوآپ كى ولايت كے وسيلہ اور بيروى كرنے كے



#### بارے میں فرماتے ہیں:

الَّذِينَ تَرَكُوا وِلاَيْتَهُ وَلَم يَعَبِلُوهُا مَعَ علمهم انّها حق من الله تعالى 
'' نادان و جابل ده لوگ بی ، جنهوں نے حضرت علی علیه السلام کی ولایت

کو ترک کردیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آنخضرت کی ولایت حق ہو اور
خدا کی طرف سے ہاس کے باد جود انہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا''

ذاکی بی روایت تغییر عیاثی جلد اسفی ۲۳ میں عبدالاعلی نے حضرت امام جعفر سے نقل کی

ہوادرالی بی روایت تغییر بر بان جلد اسفی ۲۵، جلد میں فقل ہوئی ہے)

#### (۷۸)استقامت

جابر كت بي من نے حضرت الم جعفر صادق سے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنا اللَّهُ وَاستَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَاتَحَافُوا وَلَاتَحزَنُوا " بِ ثَل جن لوگول نے يہ كما كران ل بوت نے يہ كما كران ل بوت بيام لے كرنازل بوت بين كدؤرونيين اور رنجيدہ بھى نہ ہو' (سورہ فصلت آيہ ٣٠) كي تغيير كے بارے ميں يو چھا تو آين نے فرمايا:

"بيآبيمباركة حفرت على عليه السلام ان كى اولا دين آئم عليهم السلام اورآپ كشيعوں كى شان ميں نازل موئى ہے" (تغيير برمان جلد الم صفحه ١١٠ ، جلد ٨)

#### (۷۹)ستخلف

عبدالله بن سنان كت بن كه من في حضرت امام محمد باقر عليه السلام سه آيه كريمه وَعَدَ الله واللّذِينَ آمَنُو مِنكمُ وَعَمِلُوا الصَّالَجات لَيستَخلِفَ كُم في الارضِ كَما استَخلَف اللّذِينَ مِن قَبلهِم (سوره نور آيه ۵۵)" الله تعالى في تم من الارضِ كما استَخلَف اللّذِينَ مِن قَبلهِم (سوره نور آيه ۵۵)" الله تعالى في تم من العامل سه صاحبان ايمان اور عمل صالح سه وعده كيا به كمانيس روئ زمين من العامل خليف بنائے كاجس طرح بهل والوں كو بنايا ہے"كے بارے من بوچھا تو آپ نے فرمايا:

# هِ مناقب الل بيتُ (منهم) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

مَشهُود دوقتم ہے! گواہ کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے ، کے بارے میں حضرت المام جعفرصا دق علیدالسلام سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا:

" آبه مجیده میں شاہد سے مراد حضرت علی اور مشہود سے مرادرسول خداً ہیں' (الکانی جلد اصفحہ ۲۲۵ جلد ۲۹،معانی الاخبار صفحہ ۲۸۵، جلد ۷)

#### (۷۲) امت

حزہ کہتے ہیں: حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام آبیشریفہ وَمِّمَنُ خَلَقنا أُمَّةً يَهِدُونَ بِالْحقِ وَبِهِ يَعدِلُون "اور ماری تخلوقات میں سے پھولوگ ایے بھی ہیں جودین حق کی ہدایت کرتے ہیں اورحق ہی (حق) انساف کرتے ہیں (اعراف آبیداما) کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"آبیمبارکہ سے مرادحفرت علی بن ابی طالب علیما السلام بی که خداوند متعال نے آئیس امت کے نام سے یاد کیا ہے، جیما کہ آبیشریفہ اِنَّ اِبرَاهِیمَ کَانَ اُمَّةٌ کَانِتاً لِلْهُ " بے شک حفرت ابراہیم ایک متنقل امت اوراللہ کے اطاعت گزار شے" (سور فیل آبی ۱۱) میں حفرت ابراہیم کوامت کا نام دیا ہے"

ر الی بی روایت تغییر عیاثی جلد ۲ مفیه ۱۳ مجلد ۱۳۰۰ اور تغییر بر بان ،جلد ۲ صفیه ۵۳ ، جلد ۴ مین تقل بوئی ہے) (24) عرف

ابوخطاب كيتم بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آميه مباركه لحله العَفوَد وَأُموُ بِالعَوْفُ '' آپ عفو كاراسته اختيار كريس اور نيكى كائهم دين' (سوره اعراف آميه ١٩٩) كي تغيير مين فرماتے بين:

"عرف لینی نیکیوں سے مراد حضرت علی علیه السلام کی ولایت ہے" اور آیت شریفه و اَعرِض عَنِ الْجَاهِلِیْنَ" اور جا الول سے مندموڑ لؤ" کے

"وقره (ورخت) سے مراورسول خداً بین، حضرت امیر المونین اوران کی اولا دیس سے آئم علیم السلام اس کا تا اور شاخیس بین، اس کا کھل ان کا علم ( بحر بیکراں ) ہے اور اس کے ہے آ مخضرت کے شیعہ بیں۔ ب شک جب کوئی مومن رحلت کرتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا گرتا ہے اور جب کوئی مومن رحلت کرتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا گرتا ہے اور جب کوئی مومن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا لکل آتا ہے۔ اور فرمایا کہ آبیشریفہ تو نی اُکلَهَا کُلَّ جینِ بِاذْنِ دَبِّهَا ' بیشجرہ برزمانے میں تم پروردگار سے کھل دیتا رہتا ہے' (ابراہیم آبید ۲۵) سے

مایخرج الی الناس من علم الامام فی کلّ حین یسئل عنه" (حلال وحرام کے بارے میں ) ایے مطالب ہیں جوامام علیہ السلام کی
طرف سے شیعوں تک اس وقت وہنچتے ہیں، جب وہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں،
(یدروایت بحار الانوار جلد ۲۲ صفحہ ۱۳۰، جلد ۷ میں عمر بن یزید نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے تقل کی ہے، البتہ الفاظ میں تعوز ابہت فرق ہے)
حضرت امام صادق علیہ السلام سے تقل کی ہے، البتہ الفاظ میں تعوز ابہت فرق ہے)
طریقہ

ابوحزہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام محد باقر علیه السلام سے آیہ مجیدہ وَان لَوِ استَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سقَينا هُم مَاءً اغَدَقًا "اور اگر بدلوگ سب مدایت کے داستے پر ہوتے تو ہم آئیں وافر پانی سے سراب کرتے (جن آیہ ۱۲) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا:

الطریقة حبّ علی بن ابی طالب علیه السلام والاوصیاء من بعدیا۔
 " آیت میں طریقہ سے مرادعلی بن ابی طالب اور ان کے بعد ان کے جانشینوں سے محبت کرنا ہے '(بحار الانوار جلد ۲۲ مفید ۱۱ ، جلد ۱۲)

# الله بيت (مندس عند الله بيت (مندس عند من قب الله بيت (مندس عند من قب الله بيت الله

"بيآ يت حفرت على عليه السلام اوران كى اولاد ميس سيآ تمهيم السلام كى شان ميس نازل ہوئى ہے آپ نے فرمايا: وَلَيْمَ كِحَنَّ لَهُم دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيْبَدِ لَنَهُمُ مِن بَعدِ خَوفِهِمُ أَمْناً (نورآ بي ۵۵)" اوران كے ليے اس وين كو غالب بنائے كا جے ان كے ليے پشديده قرار ديا ہے اوران كے فوف كو امن ميں تبديل كروے كا" اس سے مقصود حضرت قائم عليه السلام كے ظهوركا زمانه ہے" (تاويل الآيات جلدا صفحه ١٦٨ ، جلد ١٦) قلم

محر بن فنيل كت بين: بين في عدرت امام الوالحن عليه السلام سي آيم ماركه ن وَ الْقَلَمِ وَما يَسطُوونَ "ن قلم اور اس چيز كي تتم جويد لكور بي بين" (سور قتم آيدا) كي تفيير كي بارے ميں يوچها تو آپ في مايا:

"ن سے مرادرسول خدا اور قتم سے مراد مقصود حضرت امیر المونین علی علیہ السلام بین " (تاویل الآیات ، جلد اصفیہ ۲۵، جلد ا) فرع ، شجره (۸۱)

عربن برید کتے ہیں: میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آبیشریفہ کشت کر قف کی السلام سے آبیشریفہ کشت کو فکر عُھا فی السلاء '' بہ شک وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی اصل فابت ہے اور اس کی شاخ آسان تک پیٹی ہوتی ہے' (سورہ ابراہیم آبیہ) کی تغیر کے متعلق ہوچھا تو آنخضرت نے فرمایا:

الشجرة رسول الله وامير المؤمنين عليه السلام والائمة من ولدة عليهم السلام فرعها واغصانها ، وعلمهم شهرها ، وشيعتهم ورقها ، وأن المومن ليموت فيسقط ورقة من تلك الشجرة، وأنه ليولد فتورق ورقة فيها-

دن آپ روزے سے تھ ، اپ فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام سے اپنی ول پند غذا آمادہ کرنے کے خدا تیاری ۔ آ مادہ کرنے کے خذا تیاری ۔

جس وقت آنخفرت نے روزہ افطار کرناچاہا تو ایک سائل نے دروازے پر دستک دی،حدرت علی علیہ السلام نے فرماہا:

یا بنی ! احملها الیه الایقر عصحیفتنا غدًا " اَدُهَبتُم طَیباً تِکمُ فی حَیا تِکُمُ الدُّنیا و استَمتعتُم بِها" (سوره احقاف آیه ۲۰) "اے مرے لال! بیطعام اس سائل کو دے دو، تاکم کل روز قیامت

میرے بارے میں بیآبین پڑھ سکے کہ" اپنی زندگی میں تم نے طیبات

سے استفادہ کیا اور ان سے بہرور ہوئے"

اور جاریہ بن اول اور جاریہ بن اول اور جاریہ بن اول اور جاریہ بن اول اور جاریہ بن قد امد سعدی امیر المونین حضرت علی علیہ السلام کی محفل میں موجود تھ ، آنخضرت منبر پر تشریف فرما تھے اور فرمار ہے تھے :

سلونی من قبل ان تفقدونی ، فانّی لا اسئلُ اِلّا انجیب عمّا دون العرش لایقولها بعد الّاکذّابُ او مفتری\_

''قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، جھ سے جو پکھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھلو، کیونکہ اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے جو پکھ عرش کے پنچ ہے تو میں اس کا جواب دول گا، میرے بعد کوئی بھی ایسا دعوی نہیں کرے گا ، مگر وہ فحض جوجھوٹا اور افتر او پر داز ہوگا''

بیان کرمجد کے گوشے سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کی گردن میں قرآن کی مثل ایک کتاب لئک رہی تھی ،اس کا چرہ گندی ، قد لمبااور بال تھے کو یا ایسے معلوم ہور ہا تھا کہ وہ

# 

کابھی بی معن ہے' (تغیر فرات مند ۲۳۲، بحار جلد ۲۹ مند ۱۷۲) محبت علم کا متیجہ مخشق

(٩-٨٢٦) فروره كتاب من تحريب كدرسول خدان فرمايا:

يا على ! قد غفر الله تعالى لك ولاهلك و لشيعتك و محبّى شيعتك ، و محبّى محبّى شيعتك ، فابشر فانّك الا نزع البطين ، نزوع من الشرك ، بطين من العلم -

" اے علی ! بے شک اللہ تعالی نے تخبے معاف کردیا ہے ، اس طرح تمہارے خاندان ،شیعوں ،شیعوں سے مجت کرنے والوں اور شیعوں سے مجت کرنے والوں اور شیعوں سے مجت کرنے والوں کو بھی پخش دیا ہے ، پس آپ کو بشارت ہوکہ آپ شرک سے پاک اور علم و دائش سے سرشار ہیں "

(مناقب حوازري صفح ۲۹۲، امالي شخ طوي صفح ۲۹۳ بحار الانوار جلد ۲۸ صفحه ۱۰۱)

مبارزه علی امت کے اعمال سے افضل

(١٠\_٨٢٤) فركوره كتاب من تحرير ب كدرسول خداً فرمايا:

لمبارزة على بن ابى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتى الى يوم القيامه-

" علی بن ابی طالب کا عمرو بن عبدود کے ساتھ مبارزہ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے"

(مصباح الانوارصخه ۱۲۹ ت، تاویل الایات جلد ۲ صغه ۲۹ بحار ۲۲ صغه ۱۲۵

من پیندغذاسائل کوعطا کردی

(۱۱۸۲۸) فرکورہ کتاب میں مرقوم ہے کہ انس کہتے ہیں:

ہمیں معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دل جاہتا ہے کہ ہرروز

الله بيت (منرس) الله الله بيت (منرس) الله بيت (منرس) الله بيت (منرس) الله بيت (منرس) الله بيت

طالب عليه السلام كى ولايت كوقبول ندكر \_ )\_

پھرآ تخفرت سے آیہ مبارکہ بل جَاءَ هُم بِالْحَقِ وَاکْفَرُهُم للِحَقِ کادِهُونَ "جَبَه وه ان کے پاس حق لے کرآیا اور ان کی اکثریت حق کو ناپند کرنے والی ہے" (مومنون آیہ 2) کی تغیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

"ان مين اكثريت آنخضرت كى ولايت كوتبول نبين كرتى"

(الي بي روايت المناقب، جلد ٣ صفحة ٢ من نقل موئى سے)

(۸۴) هُدى (مدايت كرنے والا)

محمہ بن فضیل کہتے ہیں: میں نے حفرت امام ابوالحن علیہ السلام سے آبیٹریفہ وَاَنَا لَما اَسْمِعْنا الْهُدای امَنا بِهِ "اور ہم نے ہدایت کوسنا تو ایمان لے آئے" (جن آبیہ ۱۳) کی تغییر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

الهدى ما وعزعليهم رسول الله من ولاية امير المؤمنينُ واولاده الاثمة ، من قبلها واتى بها يوم القيامة " فَلايَخَافُ بَخسًا وَلَارَهَقاً ـ (جن آيـ١٣)

"بدئ سے مرادوہ اشارات بیں جورسول خدا نے امیر المونین علی علیہ السلام اوران کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کے بارے میں امت تک پہنچائے اور ان کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کے بارے میں امت تک پہنچائے اور اسے سے مجھایا کہ جوکوئی بھی اس (ولایت) کو قبول کرتے ہوئے میدان حشر میں وارد ہوگا ، اسے نہ خسارے کا خوف ہوگا اور نظلم وزیادتی کا ڈر ہوگا" راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا کیا یہ تنزیل ہے یا تاویل ؟ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا کیا یہ تنزیل ہے یا تاویل ؟ آپ نے فرمایا بلکہ تاویل ہے۔ (تغیر بر ہان جلد م مفی ۳۹۲، جلد ا)

(۸۵)مقتدی

عَارِياسِ آيهِمَاركُ أُولِئكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُذَالُهُمُ افْتَدِهُ مُنِي وَوَلُوكُ

ابوبصير كميت بين: حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في آييشريفه فل إنَّ دَبِّى يَقَدِف بِالحَقِ عَلَامُ الْفُيوُبِ " كهد جَحَ كميرا پردرگارت كوبرابرول مين والنار بتا ب اورده برابرغيب كاجان والا ب" (سبا آيد ۴۸) كي تغيير مين فرمايا:

المحق اميرالمؤمنين عليه السلام و الائمة من ولدة عليهم السلام-"(آيت ميس) حق سے مراد امير المونين على عليه السلام اور ان كى اولاد ميں سے آئم عليم السلام بيل"

ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپر کریمہ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ'' حَقّ آگیا اور باطل فنا ہوگیا'' (اسراء آپیا ۸) کی تغییر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

الحق موعد الامام

" حق امام عليدالسلام كى وعده كاه ب

وہ کہتے ہیں میں نے مجرعرض کیا کہ آبیمبارکہ کَذَلِکَ یَضوِبُ اللّٰهُ العَقَّ وَالْبَاطُلَ'' ای طرح پروردگاری و باطل کی مثال بیان کرتا ہے'' (رعد آبید کا) کی تغییر کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

ألَحقُ أمِيرُ المُؤمنين عليه السلام يوالباطل عدوة-

"حق مع مرادامير الموتنين على عليه السلام اور بإطل مع مقصودان كورش بين

الوبصير كت بين: من في آيه مجيده قُلِ العَقَّ مِن رَّبِكم فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن (يَكِم فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن (يعنى بولاية على بن ابى طالب عليه السلام) وَمَن شآءَ فَلَيَكُفُر (بتركها) (كمف آيه ٢٩) كي يارے من يوچها تو آپ في فرمايا كه حق تمهارے پروردگار كى طرف سے ہاب جس كا جى چاہان لے آئے (يعنى امير المونين على بن ابى طالب عليه السلام كى ولايت كو قول كرے) اور جس كا جى چاہكا فرموجائے (يعنى حضرت على بن ابى السلام كى ولايت كو قول كرے) اور جس كا جى چاہكا فرموجائے (يعنى حضرت على بن ابى

راضی ہے اور وہ تھ سے راضی ہے۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا'' ( فجر آید ۲۲،۲۸،۲۸) کی تغییر میں فرماتے ہیں:

یعنی نفس امیر المؤمنین علیه السلام راضَیةً بمادارات ولیّها ومرضیة فیها رأت فرعدوِّها۔

"لفس سے مقصود امیر المونین علی علیہ السلام ہے کہ جو پھے وہ اپنے دوست کے پاس ( نعمات و مقام و مرتبہ) دیکھتا ہے اس سے وہ راضی ہے، اور جو پھو ذات و پستی ) اسینے دشن میں دیکھتا ہے تو اس سے راضی ہے "

(الی بی روایت تاویل الایات جلد اصفید ۹۵ عجلد ۱ میس عبد الرحمان بن سالم سے نقل موتی ہے)

#### (24) المام

داؤد بن سلمان كيتم بن: حفرت امام رضا عليه السلام في بينيبراكرم سايك حديث نقل كى هي كدرسول خداً آييشريفه يَوم نَدهُوا حُلَّ أَنَا مِن بِعامَا مَهِم "اس دن جم مركى كواس كرام محساته بلائيس مح" (اسراء آيداك) كه بارے بين فرماتے بين:

یہ آیت کریمہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولادی شان میں نازل ہوئی ہے کہدوز قیامت ہرقوم کوان کے امام، ان کے پروردگار کی کتاب اور ان کے پیغیمر کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا''(تاویل الایات جلدا سخت ۱۲۲، جلد ۱۲) اس کے بعدرسول خدا فرماتے ہیں:

يا على ! انت سيد الوصيين وامام المتقين وامير المؤمنين وقائد العُرِّ المحجِلين ويعسوب الدين -

و معمور معمور میں ویکسوب معین کے امام، مومنوں کے امیر، سفید "اے علی ! تم اومیا و کے سردار ، متعین کے امام، مومنوں کے امیر، سفید چبرے والوں کے قائد اور دین کے عظیم رئیس ہو" کہا گیا: اے رسول خداً! کیا آپ تمام لوگوں کے رہبر و پیشوانہیں؟ بیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے لہذا آپ بھی اس ہدایت کے راستے پر چلیں'' کی تغییر کے بارے میں کہتے ہیں: خدا و ثد متعال نے تکم دیا کہ لوگ آئم علیم السلام کی اقتداء کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پڑل پر اہوں ، تاکہ ان کے کردار در فار کی پیروی کرتے ہوئے نجات حاصل کرسکیں ، یہ تمام چیزیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولا دمیں سے اماموں میں واضح طور پر یائی جاتی ہیں۔

### (۸۲) مخص رحمت

تماد کہتے ہیں: امام رو وف حضرت علی بن موی رضاعلیما السلام اپنے اجداد اطہار سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آبیشریف یک بختص بو محضوت امام جعفر صادق علیہ السلام آبیشریف کے بہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے ' (بقرہ آبید ۱۰۵) کی تغییر میں فرمایا:

المختصّون بالرحمة نبى الله ووصيّة وعتبرتهما عليه وعليهم السلام، أنّ لِلهِ مائة رحمة ، تسعة وتسعون عبده مذخووة لمحمدٌ وعلى وعتبر تهما عليه وعليهما السلام ، وجزء واحد مبسوط على سائر الموحدين -

" رسول خدا ، ان کے جانفین (علی ) اور ان دونوں کی عترت رحمت خدا کے لیے خقص ہیں، ب ختک خدا کی سور حتیں ہیں، ان میں سے نتا نوے کے لیے خقص ہیں، ب ختک خدا کی سور حتیں ہیں، ان میں سے نتا نوے (۹۹) محمہ علی اور ان دونوں کی عترت کے لیے ذخیرہ کی گئی ہیں جبداس کا ایک حصد تمام موحد مین میں تقسیم کیا حمیا ہے" (تغییر بر ہان جلدا صفحہ ۱۳۰ جلدم)

### (۸۷)نفس مطمئنه

عبدالرحن بن جاح كمت بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آيات شريفه ينابَّتُهَا النَّفُ المُطمَنِيَّةُ الجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَوضيةً. فَادخُلِي فِي عِبَادِي وَادخُلِي جنيي "المُطمَنية! الي رب كاطرف بلك آس عالم بين كرواس سے وادخُلِي جنيي "الله من كرواس سے

ہے، تو نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں الی الی روایات نقل کی ہیں، اگر وہ نہ کرتا تو تمہارے لیے بہتر تھا''

سلیمان بن اعمش نے کہا: کیا میرے جیسے مخص کے ساتھ الی بات کی جاسکتی ہے؟ میری مدد کرو، تاکہ میں فیک لگا کر بیٹھ سکوں۔ تکید کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ کے بعد وہ ابوحنفیہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے: اے ابا حنفیہ! ابومتوکل نا جی نے سعید خدری سے میرے سامنے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:

اذا كان يوم القيامة يقول الله تعالىٰ لى ولعلى: اذا خلا النار من عادا وكما وابغضكما وادخلا الجنة من والاكما واحبكما"جب روز قيامت هوگا تو خدا وندمتعال مجھاورعلى سے كه گا، جس نے مجى تبہارے ساتھ وشنى كى اور بغض ركھا، اسے دوزخ ميں چينك ديں، اور جس نے بھى آپ كو دوست ركھا اور آپ كى پيروى كى، اسے بہشت ميں داخل كريں،

اور آبیشریفہ اَلقِیَافِی جَهَنَمَ کُلُّ کَفَّادٍ عَنِیدِ '' حَمَّم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکرے سرکش کوجہتم میں ڈال دو (ق آبیہ ۲۲) کامعن بھی یہی ہے۔

عبابیر بعی سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا:

انا قاسمُ الجنّة والنّار اقول: هذا لى هذالك.
"جنت وجبّم كوّقتيم كرنے والا من بول، من دوزخ سے كبول كاكه يه ميرے ليے ہواروہ تيرے ليے"
"بيرے ليے ہواروہ تيرے ليے"
"بيرب بحمال وقت بوگا جب ابوذر اور رسول خداً بل صراط ير بيٹے بول

کے جو کوئی بھی نبوت پیغیر اور میری ولایت کا انکار کرے گا اسے دوز خ میں

آپ نے فرمایا:

أنا رسول الله الى الناس اجمعين ، ولكن سيكون من بعدى آئمة على النّاس من اهل بيتى ، يقومُونَ فى النّاس بالعدل ، وتظلمهم ائمة الكفرو اشيا عهم واتباعهم - ألافمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو فنى و معى و سيقانى الا ومن ظلمهم وكذبهم فليس منّى ولا سعى وانا منه برى-

" میں خدا کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں بریکن میرے بعد میرے فائدان سے لوگوں کے امام ہوں گے، وہ لوگوں کے درمیان عدمیرے فائدان سے لوگوں کے امام ہوں گے، وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف برپا کریں گے، کیکن آئمہ کفران پر اور ان کے پیروکاروں برظلم وستم ڈھاکیں گے،

" " کاہ ہو جاؤ! جوکوئی ان سے محبت کرئے ، ان کی پیروی کرے اور ان کی تقدیق کرئے وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ مان قات کرےگا'

"آگاہ ہوجاؤ! جوکوئی ان پڑظلم وستم کرےگا اور ان پرستم ڈھانے والوں کی مدد کرےگا اور ان کو جھلائے گا، وہ جھے سے نہیں ہوگا اور بیس اس سے بیزار ہوں" (تاویل الآیات جلد اصفحہ ۲۸۳ جلد ۱۹)

### (٩٠) ملتى (دوزخ مين ۋالغ والا)

شریک کہتے ہیں میں سلیمان اعمش کی حالت احتصار (جان کی ) کے وقت اس کے پاس تھا، کہ اچا تک ابن الی لیلی ، ابن شرمہ اور ابو حنیفہ داخل ہوئے ، ابو حنفیہ نے سلیمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا:

اے ابا محر! خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا سے واپس جانے کا تمبارا سے پہلا وان

# اهی موتورتنق (۱۹) موتورتنق

محمد بن على كتب بين: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في آيه شريفه أفكمن وعدة كيا ب اوروه وعدادة وعدادة كيا ب اوروه المحددة في المحتلفة فهو كافيه المحل المحال المحل الم

الموعود على بن ابى طالب عليه السلام وعد الله تعالى ان يَبتقم الله له من اعداثة في الدنيا ، ووعدة الجنة له ولعترته ولاو ليائه في الآخرة.

" جنہیں وعدہ دیا گیا، وہ علی بن ابی طالب ہیں کہ خدا وند متعال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ ان کے وسیلہ سے دنیا میں اپنے وشمنوں سے انتقام لے گا اور آخرت میں انہیں ،ان کی عترت اور ان کے دوستوں کو وعدہ بہشت دیا ہے"

( تاويل الايات جلد اصفحه ۲۲۲، جلد ۱۸)

الله تعالى كاير فرمان بهى ہےكه أم نَجعَلُ المتُقِينَ كَا الفُجَّادُ يا پر بيز كاروں كو فاسقوں كى طرح بدكار قراروين "(ص آيہ ٢٨)

فالمتقون علی والحسن و الحسین والاثمة علیهم السلام و ذربته م و الفجار الذین تظهروا علیهم بالورا واقا والعمی- "پس پربیزگارعلی جس ،حبین ، آئمیه السلام اوران کی ذریت ہے، جبکہ برکاروہ لوگ بیں جنہول نے اندهی دشمنی کی بنا پران پرغلبہ حاصل کرلیا"
برکاروہ لوگ بیں جنہول نے اندهی دشمنی کی بنا پران پرغلبہ حاصل کرلیا"
(ایی بی روایت تغیر بربان جلد م صفحہ ۳۸، جلدا یس مجی نقل ہوئی ہے)

(۹۲)منصود

فرج بن الى شيبه كہتے ہيں: ميں نے حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے سنا ہے كرآپ نے اس آ بت كى يول تلات فرمائى ہے:

اللبيد (مدسم) كالمالية (مدسم) كالمالية اللبيد (مدسم)

بھیکا جائے گا، پس فرمان خدا ألقِیَا فَي جَهنّم كُلُّ كُفّارٍ عَنِيلِ" تم دونوں ہرناشكرے كافركوجتم ميں أوال دو"كا مطلب بھى يهى ہے الكفّاد

من مجد نبوة محمّد والعنيد من حجد ولايتي وعاندني "

کفار سے مراد ہروہ مخص ہے جو نبوت محمد کا منکر ہواور عدید سے مقصود ہروہ

فخص ہے جومیری ولایت کا انکار کرے اور مجھ سے دشمنی رکھتا ہو''

، (المناقب جلد م مغيره ١٥، بشارة المصطفيٰ م غير ٢٨ . تغيير بريان ، جلد م م خير ٢٢٦، ٢٢٥)

ایک دومری روایت میں محمد بن حمران کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ اَلقِیافی جَھنّم کُلَّ کُفّادٍ عَنِیلِ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

اذکان یوم القیامة وقف محمد علے الصراط فلایجوز علیه

الامن کان معه براء ق-

" روز قیامت حفرت محمد بل صراط پر قیام فرما ہوں سے ، کوئی بھی مخص وہاں سے عبور نہیں کر سکے گا ، مگر یہ کہ اس کے ہمراہ پروانہ ہو''

میں نے عرض کیا: برات یعنی پروانہ کیا ہے؟

آپ فرمايا: ولاية على بن ابي طالب والائمة من ولده عليهم السلام.

" (وہ پروانہ) علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے آئمہ

عليهم السلام كى ولايت ہے"

"إس وقت مناوى نداءو\_ يكانيام حمدً إيا على اللَّقِيافِي جَهَنَّم كُلُّ كَفَّارِ

(بنبوِّيكَ) وَعَنِيدٍ (لعلِيّ بن ابي طالب وولده عليه وعليهم السلام.

" اے محمہ! اے علی ! جس نے بھی آپ کی نبوت کا انکار کیا اور علی اور

اولا دعلی علیم السلام ہے دشمنی رکھی ،اسے جہتم میں ڈال ویں "

(تاويل الآيات جلد اسنحد ٢٠٩، جلد٥)

﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيدُ (منهم) ﴾ ١٤٠٤ ﴿ 337 ﴾

هَجَرَةِ مُبَارَكَةِ زَيتُونَا "( ايك جَمُكات تارے كى ماند ہے) جوزيون كے بابركت ورخت سےروش كيا جائے"(فورآيد٣) كى تغيرك تعلق فرمايا:

"ز يتون سے مراد حضرت على بن ابى طالب عليه السلام بين"

میں نے عرض کیا کہ آبیشریفہ یکاد زَینها یُضِیی اس کا روغن نور عطا کرتا ہے' (نور آبیہ ۳۵) کی تغییر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

یکاد نور علمه ینتشر فی الارض۔ (تغیر برہان جلد اصفی ۱۳۳۸، جلد ۳)
"اس کا نورعلم کرہ ارض برچیل جائے گا"

(٩٥) بيت (گمر)

سلمان بن جعفر کہتے ہیں: میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آبیہ مبارکہ رَبِّ اغفِرلی وَلِوَلِدَی وَلِمَن دَخَلَ بَیتِی مُوْمِناً '' اے پالنے والے! مجھے میرے والدین اور جو بھی اس گھر میں با ایمان وافل ہواس کو بخش دے ( نوح آبیہ ۲۸) کے بارے میں سوال کیا ہے کہ '' بیت' سے کیا مراد ہے؟

آتخضرت نے فرمایا

انما غنى الله تعالى بالبيت ولاية على بن ابى طالب عليه السلام من دخل فيها دخل بيوت الانبيآء -

'' گھر سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیدالسلام کی ولایت ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگیا وہ پینمبروں کے گھر میں داخل ہوا ہے''

(تغییر بر ہان جلد ۲۲ مغیر ۱۹۹۹ جلد ۱، میں ایکی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ سے نقل ہوئی ہے) م

(٩٢) قربيٰ (نزر يکي)

الوالحن في كت بين: حفرت الم صادق عليه السلام في محصفر مايا: جس وقت آييشريفه فل لا أسفلُكم عَليهِ أجر إلا المؤدّة في القربي ال

وَإِذَا اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النّبِينَ لَمَا اتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمامَعَكُمُ لَتُومِنَنَ بِه يَعْنَى رَسُولُ اللّٰه وَلَتَنصُرُنَّهُ - يَعْنِى وصيّه امير العومنين عليه السلام - "اوراس وقت كوياوكرو جب خدا نے تمام انبياء سے وعده ليا كہ بم تم كوجو كاب وحكمت و در ب بين اس كے بعد جب وه رسول آ جائے جوتمارى كاب وحكمت و در ب بين اس كے بعد جب وه رسول آ جائے جوتمارى كابوں كى تعديق كرنے والا ہے تو تم سب اس پر ايمان لے آ نا (لينى رسول خدا پر ايمان لے آ نا) اور ان كى مدوكرنا (لينى جاشين پنيمبركى مدوكرنا)" رسول خدا پر ايمان لے آ نا) اور ان كى مدوكرنا (لينى جاشين پنيمبركى مدوكرنا)" آپ نے فرمايا: لم يبعث الله نبياً و لارسولا الآ و احد عليه الميثاق لمحمد بالنبو ق و بعلى بالامامة"

#### (۹۳)صاحبان امر

ابومریم انساری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آب اور بیف اللہ من انساری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السام اللہ والو شریف یا گھا اللہ بین آمنوا اطیع فوالله واطیع والرسول اور صاحبان امری اطاعت کرو(نیاء آبہ ۵۹) کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا:

" بیآیت حضرت علی علیه السلام اوران کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کی اولاد میں سے آئم علیم السلام کی شان میں تازل ہوئی ہے''

(تغیر بران جلدامنی ۱۸۵ جلدا میں عبداللہ بن سنان ہے بھی نقل ہوئی ہے)
(سم و) زیتونداور شجرہ مبارکہ

"سات افرادسلمان"، ابو ذرّ، مقدادٌ، عمارٌ، جابرٌ رسول خداً کا غلام اور زید بن ارقم کے علاوہ کس نے بھی اس عہدو پیان کی وفا نہ کی ، قربیٰ سے مراو امیر الموشین علی علیہ السلام اور ان کی اولا دہیں سے آئمہ علیہم السلام ہیں'' (سندہیں تعویرے سے اختلاف کے ساتھ الیک ہی ایک روایت بٹارہ المصطفیٰ صفحہ اسلاورتنسیر بربان جلد مسفحہ ۲۲ ، جلد ۱۲ ، ہیں نقل ہوئے ہے)

#### (۹۷) سفید چرے والے

جب صحابی پیفیبر حضرت ابوز گوربذه کی طرف شہر بدر کیا عمیا تو انہوں نے امیر المومنین، حضرت علی بن ابی طالب ، حضرت مقدادٌ ، حذیفہ ، عمارٌ اور عبدالله بن مسعودٌ کے ساتھ ایک نشست رکھی ۔ حضرت، ابوذر نے کہا: کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول کا فرمان ہے:

" روز قیامت میری امت پانچ پرچوں کے ساتھ حوض کور پرمیرے پاس
آئے گی، پہلا پرچم اس گوسالہ (امت) کا ہوگا کہ جب میں پرچم اس
کے ہاتھ سے لےلوں گا تو اس اور اس کے پیروکاروں کے چہرے سیا
پاؤں ڈگرگا اورگری کی شدت سے دل بیٹے جا کیں گئ"
" پھرعبداللہ بن قیس ایک پرچم کے ہمراہ داخل ہوگا، جب میں اس کا ہاتھ
پکڑوں گا تو اس اور اس کے پیروکاروں کے چہرے سیاہ ، پاؤں لڑکھڑا اور
گری کی ٹیش سے دل بیٹے جا کیں گے اس کے بعد مخدج اپنے پرچم کے ہمراہ
واخل ہوگا، جب میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو اس اور اس کے پیروی کرنے
واخل ہوگا، جب میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو اس اور اس کے پیروی کرنے
والوں کے چہرے سیاہ ، یاؤں ڈگرگا اورگری سے دل بیٹے جا کیں گئ

" پھر چوتھا پرچم لے کر داخل ہوں کے تو میں کبوں گا کہتم بھی اینے

ہمراہیوں کے ساتھ ملے جاؤ"

(اےرسول) کہدو کہتم میں سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر اپنے قربیوں سے محبت کا''(شوری سے سرت کا کا شوری سے سرت کا کا در سول خدا کھڑ ہے ہو محمد اور فرمایا:

اتیها النّاس انّ الله تعالی فرض علیکم فرضاً فهل انتم مؤدوه؟ در ایلوگو! ب فک الله تعالی فرض علیکم الرام کردیا ب کیا اے اداکروگے؟''

تمسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنخضرت اسکے روز لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سے اور گذشتہ گفتگو کا تحرار فرمایا پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن بھی پیٹیمرا کرم نے اپنی بات دہرائی بھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! جو پچھ میں نے تہیں کہا ہے خدا وند متعال نے اس کی ادائیگی تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ بیسونا ، چاندی یا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے''

انہوں نے کہا: اے رسول خداً! واجب کیا چیز ہے؟

آپ نے فرمایا

"الله تعالى في مير اور آية شريفه فل لا أسْعَلُكُمُ عَلَيه أَجرَالِاً اللهُ تعالى في مير اور آية شريفه فل لا أسْعَلُكُمُ عَلَيه أَجرًالِلاً المُودَّةَ في القُربى نازل فرمائى ب"مين تم سے رسالت پنيمبرى كوئى اجرت نيس مائلًا ، سوائے اپنے نزد ميوں كى محبت ومودت كے۔"

انہوں نے کہا: اگر ایسا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں۔

چیے رہروراہنما حضرت امام جعفرصادق علید السلام فرماتے ہیں: ما وفی منهم غیر سبعة نفر سلمان ابو ذر والمقداد و عمار وجاہر ومولی لرسول الله وزید بن ارقم ، وانما عنی بالقربی امیر المؤمنین علیه السلام والاثمة من ولده علیهم السلام -

اس نے کہا میں بھی اس حدیث کے سیح ہونے کے بارے میں گوائی دیتا ہوں اس کے بعد آیہ مبارکہ' یُومَ تَبَعْقُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ '' قیامت کے دن جب بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ' (آل عمران آیہ ۱۰۱) کی تاویل کی یاد دہانی کروائی اور کہا: تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔

(ایک بی روایت ای سند کے ساتھ تغییر بربان جلد اصفیہ ۳۰۸ جلدا)

مولف کہتے ہیں جس کتاب میں میں نے امیر الموشین علی علیہ السلام کے اسما فقل
کے ہیں ، اس میں اسم نمبر (۹۹) سے لے کر (۱۰۰) تک موجود نہیں ہیں، انخضرت کا اسم (قول مختلف) کا دومر تبہ تکر ار جوا ہے، لہذا ان سو (۱۰۰) میں سے چار ناقص ہیں۔ لیکن جو چیز ننخہ (کتاب) کی تصبح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسم نمبر ۲۸، ۳۵، ۳۵ اور ۲۹ میں سے کسی میں انخضرت کے دواساء ذکر ہوا ہے۔ پس اگر ان چاروں کو چھیا نویں میں جمع کریں تو ۱۰۰سم مکمل ہوجا کیں ہے۔

علامہ مجلس ؓ اپنی کتاب بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب خدا میں حضرت علی علیہ السلام کے تین سواساء کاذکر موجود ہے۔ (بحار الانوار جلد ۲۵ صفحہ ۲۷) مقداد اور فضائل علی

(٣٢-٨٢٩) كتاب سليم بن قيس مين ذكور ب كسليم كيتم بين:

میں نے مقداد سے کہا کہ خدا آپ پر اپنی رحمت بھیج ، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق پیغیمراکرم سے جو بہترین بات من ہے وہ میر سے سامنے بیان کریں۔ مقداد نے کہا:

میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فر مایا:

ان الله توحد بملكه فعرف انوارة نفسه ثم فوض اليهم امرة باحهم جنته فمن اراد ان يطهر قلبه من الجن والانس عرفه

# 

وہ تمام کے تمام اپنے ساہ چروں کے ساتھ لوٹ جائیں گے اور حوض کوثر سے ایک گھونٹ تک نہیں بی سکیں سے''

ثمّ يرد على امير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين ،فاقوم و آخذبيده فيبيض وجهه ووجوة اصحابه ـ

فاقول: بماذا خلّفتمونى فى الثقلين بعدى؟ فيقولون! اتبعنا الاكبروصدّقناه ووازرنا الاخر ونصرناه وقتلنا معه فاقول: ردّوا فيشربون شربة الايظمأ ون ابدًا وينصرفون مبيضة وجوهم كالشمس الطالعة وكالقمر ليلة تمامه

دو پھر امیر المونین اور سفید چہرے والے کے رہبر آئیں گے جب میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا توان کے اور ان کے دوستوں کے چہرے چہنے آئیں ہے''
دو پس میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے میرے بعد میری چھوڑی ہوئی دو گرانقدر چیزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ، ہم تقل اکبر (
قرآن کریم) کی اطاعت اور تقد لیق کی اور تقل اصغر (اہل بیت پنیمبر) کی فرت کی اور ان کے زیر ساید شمنوں کے ساتھ جنگیں لڑی''

" میں کہوں گا: حوض کوثر میں داخل ہو جا کیں''

' دوپس وہ سب حوض کوڑ میں داخل ہو جائیں گے اور ابیا شربت نوش کریں گے کہ اس کے بعد انہیں ہرگز احساس تفتگی نہیں ہوگا ، وہ چودہویں کے چاند کی مانند چیکتے ہوئے سفید اور نورانی چہرے کے ساتھ واپس لوٹیس گے حضرت ابو ذر نے مولی امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور تمام حاضرین کے چہروں کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا: کیا آپ اس حدیث کی گواہی دیتے ہیں؟

انبوں نے کھا: ہاں

بالولاية ولا استأهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبودية له والاقرار لعلى عليه السلام بعدى۔

"اس خدا کی قتم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے! کوئی پیغیراس وقت تک پیغیرن در اس خدا کی قتم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے! کوئی پیغیرن ولایت کا اس نے جمعے نہ پہنچان لیا اور میری ولایت کا اقرار نہ کرلیا۔خدا کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اس وقت اس قابل نہ ہو سکی کہ خدا اور متحال اس پر اپنی نظر لطف کرے، مگر یہ کہ خدا کی عبودیت اور میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کیا"

اس کے بعد حضرت مقداد فاموش ہو گئے۔

میں نے کہا: خدا آپ پر رحت کرے، کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ انہوں نے (مقداد) نے کہا: ہاں میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا: "علی علیہ السلام اس امت کے حاکم ، مدبر، گواہ اور حساب کتاب کرنے والے

ہیں۔ وہ بلند ماقم کے مالک ہیں، وہ حق کا روش راستہ ہیں اور خدا کا صراط منتقیم ہیں'

"میرے بعد لوگ انہی کے وسیلہ سے گرائی سے نجات حاصل کریں گے
وہ دل کے اندھوں کو بھیرت عطا کریں گے، نجات پانے والے انہی کے
توسط سے نجات پائیں گے، انہی کے ذریعہ سے موت سے پناہ حاصل
کریں گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسیلہ سے گناہ محو ہوں
گریل گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسیلہ سے گناہ محو ہوں
گریل گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسیلہ سے گناہ محو ہوں
گریل گے، خوف سے محفوظ ہوں گے، انہیں کے وسیلہ سے گناہ محو ہوں

وهو عين الله الناظرة ،واذنه السامه، ولسانه الناطق في خلفه ،ويده المبسوطة على عباده بالرحمة، ووجهه في السمآوات والارض ،وحنبه الظاهر البمين ، وحبله القوى المتين ولمروته الوثقى التي الاانفصام لها وباية الذي يؤتى

# ه مناف الل بيت (صنه) هي الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

ولایة علی بن ابی طالب علیه ال سلام فعناارادان یه اسس علی قلبه امسك عنه معرفة علی بن ابی طالب علیه السلام در بیش قلبه امسك عنه معرفة علی بن ابی طالب علی الله تعالی نے انوار کے ذریعہ سے اپنی شاخت کروائی ، پھر اپنا امران کے حوالے کردیا ، اور بہشت ان کے لیے آسان کردیا ۔ الله تعالی جن وائس میں سے جس کا ول پاک کرنا چاہتا ہے اسے علی بن ابی طالب کی ولایت کے نہنچوادیتا ہے اور جس کے دل پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اسے حضرت علی کی ولایت کے قریب نہیں آنے دیتا "

"اس خداکی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! حضرت آدم اس وقت تک اس لائق نہ ہوئے کہ خدا وند متعال آئیس پیدا کرتا ، ان میں اپنی روح پھونکا ، ان کی توبہ قبول کرتا اور آئیس جنت میں واپس پلٹا جب تک انہوں نے میری نبوت اور علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کیا"

"اس خداکی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارضی وساوی ملکوت کی نشان دہی نہ کروائی گئی اور آئیس اپنا دوست نہ بنایا گیا جب تک انہوں نے میری نبوت اور اس کے بعد علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرلیا"

"اس خدا کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اللہ تعالی نے اس خدا کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اللہ تعالی نے اس وقت تک حضرت موئی علیہ السلام سے تفکلونیس کی اور حضرت عیلی علیہ السلام کو فشانی کے طور پرنہ چنچوایا، جب تک انہوں نے میری نبوت اور اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کونہ پچپان لیا" اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کونہ پچپان لیا" والذی نفسی بیدی ماتنہا بنی قط الا بمعرفته والاقوار لن

الف کی تغییر بیان کرتے رہے۔ دوبارہ مجھے یو چھا:

فما تفسير اللام من الحمد ؟

"كلمدالحد كحرف لام كاتغيركياب؟

ابن عباس كہتے ہيں: ميں نے كها كه مين نہيں جانا موں \_آ تخضرت نے كافى دير

تك الحمد ك لام كي تغيير بيان فرمائي - مجر بوجها:

فما تفسير الحاء من الحمد؟

"كلمه الحمد مين حرف حاء كي تغيير كياب؟

میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہے۔ آنخضرت کافی دیر تک حرف" حاء" کی تغییر

كرتے رہے۔ پھر پوچھا:

فما تفسير الميم من الحمد؟

"الحمد مين حرف" ميم" كي تغيير كياب؟"

ابن عباس كہتے ہيں: ميں في عرض كيا كه جمعے معلوم نہيں ہے۔ آپ نے كافى دير

تك كلمهم كي تغيير بيان فرمائي - كار يوجها:

فما تفسير الدال من الحمد؟

"كلمه الحمد كحرف وال كاتغيركيا ب؟"

میں نے عرض کیا! آقا مجھے معلوم نہیں ہے۔

آ تخضرت نے کلمدالحمد کے حرف دال کی تغییر طلوع فجر تک بیان فرمائی ،اس کے

بعد مجمع خاطب كرت بوئ فرمايا:

"اسابن عباس! الفواور كمرجاؤ تأكه نماز صبح كية آماده موسكو"

وه كيت بين: جب مين كمر ابواتو ميصول كرر باتفاكه مين آنخفرت كي تمام تفتكو

سجمه چکا مول۔

على كاعلم بحربيكران

(٣٣٨٥٠) كتاب "سعدالسعود" من لكعة بين كدابن عباس كبته بين:

ايك دن امير الموتنين حضرت على عليه السلام في فرمايا:

"اے ابن عباس! نمازعشاء پڑھنے کے بعد حیانہ صحرامیں میرے پاس آٹا"

وہ کہتے ہیں: نماز پڑھنے کے بعد میں محرامیں آنخضرت کی خدمت میں حاضر

ہوا، رات چاندنی تقی ،آپ نے اپناچہرہ اقدس میری طرف کرتے ہوئے فر مایا:

ماتفسير الالف من الحمد و الحمد جميعا؟

"الحمد كى الف اوركلمه كى حمد كى تغيير كيا ہے؟"

چونكه مين كيونبين جان تحالبذا مين خاموش ربا-

آ تخضرت في سكوت كو توريح موع الفتكوكا آغاز كيا اور كافي دير تك الحمد كي

الله يت (مدس عن الله يت (مدس الله عن ا

ان الله عزّوجل يباهى بعلى بن ابى طالب عليه السلام كل يوم الملائكة المقربين حتى تقول: بخ بخ هنيئاً لك يا على !
" ب شك الله تعالى برروز فرشتول ك سامن حفرت على عليه السلام پر فخروم بابات كرتا بحق كه فرشته بير، ياعلى ! آپ كومبارك بو" (بحار الانوار جلد ٢٩٣ مني ١٣٢١)

# علیؓ نے اپنے رضائی بھائی کو کیسے بچایا

ُ (٣٧-٨٥٣) جناب في صدوق كتاب معانى الاخبار "من تحرير سرت بيس كه جابر كبتي بين : حضرت امام محمد باقر عليه السلام في مجمع فرمايا:

امیرالمونین علی علیدالسلام کی دائی قبیلہ "بنی ہلال" کی ایک عورت تھی کہ جس نے آپ کو دودھ پلایا ، وہ ایک خیمہ میں زندگی بسر کرتی تھی اور اس میں آنخضرت کی دیکھ کیا ہمال کرتی تھی ۔

اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت علی علیہ السلام کا دودھ شریک بھائی تھا ، یہ بچہ امیرالموشین حضرت علی علیہ السلام سے ایک سال بڑا تھا، ایک دن وہ بچہ کنویں کے کنارے اپنا سرکنویں میں جھکائے بیٹھا تھا کہ علیہ السلام تھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھے ، آپ کے پاؤں خیمہ کی ری میں الجھ گئے، اس کے باوجود آپ ری کو کھینچتے ہوئے اپنے رضائی بھائی کے پاس پنچے اوراس کا ایک ٹاتھ اور پاؤں اس طرح پکڑا کہ اس کا ہاتھ اپنے منہ اور پاؤں ہاتھ سے پکڑا لیا۔

اچانک اس کی مال وہال پینی ، اس نے جب یہ ماجراد یکھا تو فریاد بلند کی: اے قبیلہ والو! اے قبیلہ والو! یہ بچہ کس قدر مبارک ہے، اس نے میرے بچے کوکویں میں گرنے سے بچالیا ہے۔

قبیلہ کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں بچوں کو کنویں کے کنارے س پیھے

ابن عباس کہتے ہیں: میں نے قرآن کے متعلّق اپنے اور علی کے علم کے متعلّق غور و قلر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میراعلم علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے، جیسے بحر بیکران کے مقابلے میں چھوٹا ساحوض ہو۔ (سعد السعود صغیہ ۲۸، بحار الانوار جلد ۹۲ مسفیہ ۱۰۵) نقاش سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں:

امیرالمونین حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایساعلم تھا جوآپ نے رسول خدا ہے۔
سیکھا تھا، جبکہ رسول اکرم نے وہ علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، پس پیغیبر کاعلم علم خدا تھا،
ادر علی علیہ السلام کاعلم ،علم رسول خدا اور میراعلم علی علیہ السلام کے علم سے ہے، پس میرا اور
حضرت محمد خاتم المرسلین کے تمام اصحاب کاعلم سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ تھا۔

حضرت محمد خاتم المرسلین کے تمام اصحاب کاعلم سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ تھا۔

(المناقب جلد اصفیہ علم الله فورجلہ مسفیہ کے 10)

علیٰ بہتراساء کے عالم

(۳۲-۸۵۱) کتاب "اثبات الوصیه" میں ایک عالم سے روایت نقل ہوئی ہے (
شاید عالم سے مراد حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہوں ) کرآ مخضرت نے فرمایا:
الاسم الاعظم علی ثلاثة و سبعین حرفاً، اُعطی جمیع الانعیا۔
منه خسمة عشر حرفا واعطی محمد اثنیلن وسمعی حوفاً
واُعطی امیر المؤمنین ما اعطی رسول الله۔
"اسم اعظم الی تہتر (۷۳) حروف ہیں، ان میں سے تمام پیقبروں کو
مرف پندرہ (۱۵) حرص ویئے گئے جبکہ مصرت محمد الله کو بہتر (۷۲)
حروف عطا کے گئے جورسول خدا کوعطا کے گئے وی امیر الموثنین مصرت

علیہ السلام کوعطا ہوئے''(اثبات الوصیہ منحہ ۱۲۸) الله علی پر فخر کرتا ہے

(٢٥٨٥٢) كتاب" لمستدرك من الفردون" من فدكوره م كرجابر كت بين: رسول خداً فرملا:

ال فحض نے کہا: آپ نے سی فرمایا ہے اب بیبتا کیں کہ بعہ و مکہ کہاں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا: اطراف حرم کو مکہ اور کعبہ کے مقام کو بکہ کہتے ہیں۔ اس مخص نے کہا: آپ نے سی مح فرمایا ہے۔ اب بیبتا کیں کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو نیچے سے شروع کیا ہے۔ اس نے پوچھا: بکہ کیوں کہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: کیونکہ اس مقام پرستم گروں کی گردنیں خم ہوتی ہیں اور گنا گاروں کی آئکھیں گرید کرتی ہیں۔

اس شخص نے کہا آپ نے سی فرمایا ہے۔اب سے بتا کیں کہ عرش کوخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں پر تھا؟

آپ نے فرمایا:

سبحان الَّذى لايدرك كنه صقه حملة عرشه على قربهم من كرسى كرامته ولا الملائكة المقربين من انوار سبحات جلاله، ويحك الليقال لِلله الين ،ولابم ،ولاقهم، ولااتنى ولاحيث، ولاكيف.

" پاک و منزہ ہے وہ خدا کہ جس کا عرش اٹھانے والے اس کی کنہ اور ذات کا ادراک نہیں کر سکتے ، باوجود اس کے کہ وہ اس کی کری کرامت کے نزدیک ہیں، اس کے مقرب فرشتے بھی اس کے انوار کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتے ، ہلاکت ہو تیرے لیے ! اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں پر ہے؟ کس چیز سے ہے؟ کس طرح سے ہے ؟ کس چیز میں تھا؟ کس جگہ پر ہے؟ کیونکہ وہ تو زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ، وہ زبان و مکان کا خالق ہے ،

الله بيت ال

کوئی عرب میہودی ہے، اس نے علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا:

"اے وہ مخص ا جواس بات کا دعوی کر رہے ہو، جو جانتے نہیں اور اس
بات میں آ مے بڑھ رہے ہو، جسے تم سجھتے نہیں ہو، اب تم سے سوال کرتا
ہوں، اور تم اس کا جواب دؤ'

معدے موش و کنار سے محبان علی علیہ السلام اس پر حملہ کرنے کے لیے آھے برجے الیکن امیر المونین علی علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا:

"اسے چھوڑ دوادر جلدی نہ کرو، کیونکہ جلدی اور کم عقل سے خدا کی جتیں اور دلیاں قائم نہیں ہوتی ہیں اور نہ خدا کی براہین آشکار ہوتی ہیں، اس کے بعد اس مخص کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں: تم جس زبان میں چاہو، اپنی فہم و فراست کے ساتھ سوال کروانشاء اللہ میں ضرور جواب دوں گا" این فہم و فراست کے ساتھ سوال کروانشاء اللہ میں ضرور جواب دوں گا" اس مخص نے پوچھا: مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس مخض نے نوچھا: مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے پوچھا: ہوا کی مسافت کیا ہے؟

آپ نے فر مایا: فلک کا تھومنا؟

اس نے پوچھا: فلک کتنی دریس چکر کا شاہے؟

آپ نے فرمایا: یہ چکرسورج ایک دن کی مسافت میں کا نتا ہے۔ اس مخص نے کہا: آپ نے تیج فرملا ہے۔اب یہ بتاؤ کہ قیامت کب بر پاہوگئ؟ آپ نے فرمایا: جس وقت موت اور اجل کا وقت پہنچ جائے گا۔

اس نے کہا: آپ نے سیح فر مایا ہے اب سے بتاؤ کدونیا کی زندگی تنی ہے؟ آپ نے فر مایا: کہا گیا ہے کہ سات دن ہے، اس کے بعد اس کی انتہا

یں ہے۔

بٹایا، وہ لوگ علی کے کم من ہونے کے باوجودان کی طاقت پرجیران وسششدرہ مسے کہ اس نچے کہ اس نچے کے دار جودان کی طاقت پرجیران وسششدرہ مسے کہ کہ اس نچے تک پہنچایا اور اسے کویں میں گرنے سے بچالیا؟ اس لیے ماں نے اس نچے کا نام میمون (مبارک فرخندہ) رکھا، وہ بچہ قبیلہ بنی طال کے درمیان (معلق میمون" کے نام سے معروف ہوا، حتی کہ اس کے رکھا، وہ بچہ قبیلہ بنی طال کے درمیان (معلق میمون" کے نام سے معروف ہوا، حتی کہ اس کے بیاب تک اس نام سے معروف ہیں۔ (معانی الاخبار سنجہ ۸۵، بحار الانوار جلد ۳۵ مفرد کے اس کے اب تک اس نام سے معروف ہیں۔ (معانی الاخبار سنجہ ۸۵، بحار الانوار جلد ۳۵ مفرد کے سام

مولف کہتا ہے: یہ واقعہ بچینے میں حضرت علی علیہ السلام کی قدرت وشجاعت کا مظہر ہے البتہ ہم نے اس کتاب کی پہلی جلد میں بچینے میں آپ کی طانت وشجاعت کے بارے میں بچوروایات نقل کی ہیں مثلا اس کپڑے کی رسیوں کوتو ژنا جن میں نوزاد کو لپیٹا جاتا ہے یا گہوارے میں سانپ کو ہلاک کرنا وغیرہ۔

امیر المونین حضرت علی علیه السلام کی قدرت و شجاعت کے بارے میں بہت کی روایات نقل ہوئی ہیں ،ان میں سے ایک روایت سے ب

ایک دن حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نے اپنا دست مبارک ستون سے اس قدرزور سے مارا کہ آپ کا انگوٹھا پھر میں کھس کیا۔

ابن آشوب کہتے ہیں وہ ستون کوفہ میں اب تک اس حالت میں موجود ہے۔ اس طرح موصل و تکریت اور کئی دوسر بے شہروں میں آپ کے دست مبارک کے نشانات زیارت گاہ کے طور پر موجود ہیں۔

کوہ ٹور کے پھر پرآپ کی شمشیر اور کئی دوسرے پہاڑوں پر نیزوں کے نشانات موجود ہیں۔(المناقب جلد اسنحہ ۲۸۹و۲۹۹)

علیٰ نے د بوار کوروکا

تغیرا مام عسری علیدالسلام میں روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک دن منافقین نے امیر الموثین علی علید السلام کوقل کرنے کا پروگرام بنایا،

انہوں نے آپ اور آپ کے اسحاب کو اسک و بوار کے قریب کھانے کی دعوت پر بلایا جس کی لمبائی تمیں (۳۰) ہاتھ اور اونچائی پندرہ (۱۵) ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ تھی ۔ انہوں نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس دیوار کو بنچ سے خالی کیا، اور پکھا فراد کو مامور کیا کہ لکڑیوں کے سہارے دیوار کو تھا ہے رکھیں کہ جونبی علی علیہ السلام آئے تو دیوار کو علی اور ان کے جانے والوں پر گرا دیں ۔

حفرت علی علیہ السلام اپنے دوستوں کے ہمراہ دیوار کے نیچے بیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیوار گرانے کے لیے اسے دھکا دیا تو آپ نے اپنی ہاتھ سے دیوار کو گرنے سے روک لیا، اور دستر خوان پر کھانا لگا ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے فرمایا: ہم اللہ کھانا شروع کریں، آپ خود بھی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے میں مشغول ہو گئے اور بائیں ہاتھ سے دیوارکورو کے رکھا، جبکہ آپ کے اصحاب کھانا کھانے میں مصروف رہے۔

آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: اے برادررسول خدا! آپ کھاٹا بھی تناول فرما رہے اور دیوار کو بھی گرنے سے روکے ہوئے ہیں ، یہ آپ کے لیے باعث زحمت ہے کہ دیوار کو گرنے سے ہماری خاطر روکا ہوا۔ ،۔

حفرت امير المونين على بن الى طالب عليه السلام في فرمايا:

انّى لست اجدله من المس بيسارى الّااقل ممّا اجدمن ثقل هَذِه اللقمة بيميني -

" دیوار کا بوجھ جو میں باکیں ہاتھ پر محسون کردہا ہوں، یہ اس لقمہ سے سبک تر ہے جومیرے داکیں ہاتھ میں ہے"

(تغیرامام عسکری صغی ۱۹۳ بحار الانوار جلد ۳۲ مسغید ۱۹ بن شهر آشوب نے بھی ہے جالب نظر روایت المنا قب کی جلد ۲ صغی نمبر ۳ پربطور مختفر نقل کی ہے )

# ي مناقب الل بيتُ (منه من عن الله يتُ (منه من عن الله يتُ (منه من عن الله يتُ الله عنه الله ع

کہیں آسان ترہے علی بن ابی طالب کا سامنا کرنے ہے'' شخصین بن شہاب الدین عالمی نے آنخفرت کی شجاعت کو اپنے اشعار میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: وہ کہتے ہیں:

فخاض امیرالمؤمنین بسیفه
لظاها واملاك السمآء له جند
وصاح علیهم صیحة هاشمیة
تكادلها شم الشوامنح تنهر

"" جس وقت امیرالموئین علی علیه السلام شدید جنگ کے دوران میدان
كارزار میں آتے ہیں تو آسانی فرشتے ان كالشكر ہیں"
"دور دشمنوں كريم وال برائرن ورسمائی فرشتے ان كالشكر ہیں"

"وہ دشمنوں کے سرول پراس زور سے ہاشی نعرہ لگاتے کہ یوں معلوم ہوتا کے سنگلاخ پہاڑوں کی چوٹیاں زمین بوس ہوجا کیں گی"

غمام من الاعناق تهطل بالدمآء ومن سيفه برق ومن صوته رعد ومن سيفه برق ومن صوته رعد وصى رسول الله وارث علمه ومن كان في خم له الحل والعقدر لقد ضل من قاسى الوصى بضدة فذوالعرش يابى ان يكون له ند "كردنول سي ايك بادل وجود من آتے بين كه بن سيخون كى بارش برتى ،ان كى شمير سي بكل اور نعر كى آ واز سي كرك پيدا بوتى ہے" دوه رسول فدا كى عقده كشائى اور مشكلات آ سان ہوئين" رسول فدا كى عقده كشائى اور مشكلات آ سان ہوئين"

البين (مديم) المحالي المالي ا

قابل ذكربات بيرے كقبل ازين جم اس روايت كوذكركر بيكے بين كمولاعلى عليه السلام نے جب خاند كعبدكى ويواروں سے بتوں كوا كھاڑا تو ديواريں كانپ أشيس ، پھرآپ نے بتوں كوز مين ير پھينك كرچور چوركرديا۔

على بن ابراہيم فتى افئي تفسير ميں لکھتے ہيں كه معاويد كہتا ہے:

ميں نے تي في برخداً سے سنا كه آپ نے فرمایا:
والله ا ياعلى الو بارزك اهل الشرق والغرب تقلتهم اجمعين "اعلى! خداكى قتم! اگر مشرق ومغرب سے بسنے والے تمام لوگ آپ
سے جنگ ومبارزه كريں تو آپ يقينا تمام كو ہلاك كرديں مك"

(تفير فتى جلام سخة ٢٩١، بحار الانوار جلام سخة ٢٣٣)

شجاعت على عليه السلام

صفدی کہتا ہے کہ تاریخ نویبوں نے لکھا ہے: حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نم وان میں وو ہزار (۲۰۰۰) خوارج کوئل کیا ،اس روز آپ نے میدان جنگ میں اس جوش وجذبہ سے آلوار چلائی کشمشیر شیڑھی ہگئی۔آپ میدان جنگ سے باہر تشریف لائے فرمایا:

لاتلومونی ولومواهذا۔

" مجھے سرزنش نہ کریں بلکہ شمشیر کو برا بھلا کہیں'

اس کے بعد ملوار کوسیدھا کیا۔

واقعدا مجمع ثقفی جس میں علی علیہ السلام کوئل کرنے کے لیے شجاعان عرب کو بھیجا، ان میں سے ایک سیابی نے اپنے کمانڈر سے کہا:

" کیا تہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ تم ہمیں اس چکھاڑتے ہوئے شیر کے مقابلے میں بھیج رہے ہو جوزندگیوں کو ہوا میں اڑا تا ہے۔خداکی شم! ملک الموت کا سامنا کرنا ہمارے لیے

میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ تھا اور نہ ہی آئندہ کوئی فخص ان ك مقام ومرتبه كو بانج سكا ب، وه رسول خدا كعلم بردار ته، بميشه جبرئیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں جانب ہوتا تھا، وہ ہرگز کسی بھی جنگ سے واپس نہیں لوٹے مگر یہ کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں مسلمانول کو کامیاب و کامران کیاہے''

" خدا کی قتم! انہوں نے کوئی جاندی یا سونا (بطور ارث ) نہیں چھوڑا، انہول نے صرف سات سو (۷۰۰) درہم چھوڑے ہیں، جو سخاوت کرنے کے بعد فی مجئے تھے"

آنخضرت کی اس رات روح قبض ہوئی ، جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات كو يوشع بن نون كى روح قبض كى من اور حضرت عيسى بن مريم عليه السلام آسان كى طرف ميئه (اثبات الوصيه مغير١٥١)

# کلام علی کی تفسیر زبان علی سے

(٣٩-٨٥٦) كتاب" مناقب" من تحرير كرتے بين كه ايك مخص نے امير المونين حفرت على سے يو چها: آپ نے كس حال ميں صبح كى ہے؟ آپ نے فرمايا: اصبحت وانا الصديق الأكبر و الفاروق الاعظم ،واناوصي خير البشر،وانا الاول وانا الاخر، وانا الباطن و انا الظاهر، وانا بكل شي عليم، وانا عين الله وانا جنب الله وانا امين الله على المرلسين بنا عبدالله ونحن خزان الله في ارضه وسمائه وانا احي اميت واناحي لايموت ـ

" میں نے منبح کا آغاز اس طرح سے کیا کہ میں صدیق اکبراور فاروق اعظم مون، میں خیرالبشر کا وصی مون، اول، آخر، ظاہر و باطن میں مون، الله بيت (مدير) الله بيت (مدير) الله بيت (مدير) الله بيت (مدير)

موكيا كيونكه عرش كامالك خداال بات كوليندنيين كرتا كداس كاكوني شريك بو" رسول خداً کو ولایت علی کی تا کید

(٣٤٨٨٣) هيخ صدوق الي دونول كتابول "علل الشرائع" اور" خصال" مين لكعة بن: حضرت امام صادق عليه السلام في مايا:

> عرج النبي " الى السمآء مائة و عشرين مرة، مامن مسرَّالْاوقد وصى الله عزُّوجلَّ فيها النَّبِي ۖ بالولاية على والاثمة أكثرمنا اوصاه بالفرائض

> " تیغیراکرم نے ایک سوبیں (۱۲۰) مرتبه معراج کیا ہے، ہر دفعہ خدا وند متعال نے نی اکرم کوعلی اور تمام آئم علیم السلام کی ولایت کے متعلّق واجبات سے زیادہ تاکید فرمائی''

(الخسال جلد ٢م فحه ٢٠٠، بحار الانوار جلد ١٨ صفحه ٢٨٥، تا ويل الايات جلد اصفحه ٢٤٥)

قرآن نازل ہونے والی رات میں علیٰ کی روح قبض ہوئی

(٨٥٥ - ٣٨) كماب" اثبات الوصية على خدور ب كدروايت نقل مولى ب:

حفرت امام حس مجتبی علیه السلام این پدر بزرگوار علی علیه السلام کوسپر و خاک کرنے کے بعدس پرسیاه عمامه اور دوش پرسیاه عبابینه موئے خطاب کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے۔

آب نے خدا کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

انه والله! قدقبض في هذه اللية رجل ما سبقه الاولون ولايدركه الآخرون انه كان لصاحب راية رسول الله ،جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره لاينثني حتى يفتح الله على

" خدا كاتم! آج كى رات الي فض كى روح تبض كى منى كم كذشتكان

### کی ہے۔ کی ہے۔

مترجم: جب الله خدا کے حق اور اس کی اطاعت کا نام ہے اور ہروہ شے جو کمال تقرب کی بناء پر اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے اسے جب اللہ کہا جا سکتا ہے اور اس بناء پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک لقب جب اللہ بھی ہے۔

" میں پیفیروں پر اللہ کا امین ہوں لین کوئی بھی پیفیراس وقت تک پیفیر انہیں بنا جب تک حضرت کو نہیں بنا جب تک حضرت محمد کی مہر نہ گلی ہو۔ اس وجہ سے آنخضرت کو خاتم المرسلین کہا گیا ہے، حضرت محمد تمام پیفیروں کے آقا وسردار ہیں اور میں ان کے اوصیا واور جانشینوں کا آقا وسردار ہوں''

"م زمین پر خدا کے خزانہ دار ہیں لینی بے شک رسول خدا نے اپنی زبان صدق کے زریعے جو کھے ہمیں سیکھایا ہے، ہم نے اسے سیکھ لیا ہے"
" میں زندہ کرتا ہوں لیعنی رسول خدا کی سنت اور ان کے طریقتہ کا رکوزندہ
کرتا ہوں"

"میں مارتا ہوں یعنی بدعت کوخم کرتا ہوں نئ نئی چیزوں کودین میں داخل ہونے سے روکتا ہوں''

"میں زندہ ہوں ، ہر گر نہیں مروں کا بیقر آن کریم کی ایک آب مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ارشاد قدرت ہے:

وَلَاتَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوَاتاً بَل أَحيَا ءُ عِندَ رِبِّهِمٍ يُوزَقُونَ - (سوره آل عران آبه١٢٩)

" خبردار! راه خدا میں قبل ہونے والوں کومردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور

ای پروردگار کے یہاں رزق پارے ہیں'

(مناقب ابن شررآ شوب جلد اصغه ٥٨٥، بحار الانوار جلد ٩٣ صغه ٢٠٠، جلد ٢٠)

# 

یس تمام چیزوں کو جانتا ہوں، بیس عین اللہ ہوں، بیس جنب (حق) اللہ ہوں، میں جنب (حق) اللہ ہوں، میں تیفیروں پر اللہ کا امین ہوں، ہمارے ہی وسیلہ سے خدا کی پرستش ہوتی ہے، آسان و زمین میں خدا کے خزانہ دارہم ہیں، میں ہوں کہ زندہ کرتا ہوں، میں ہی ہوں کہ مارتا ہوں اور میں ایسا زندہ ہوں کہ ہر گرنہیں مروں گا'

وہ باویہ نشین عرب آنخضرت کی عفتگوس کر حیران و پریشان ہو گیا، حضرت امیر المونین نے خوداینے کلام کی وضاحت بول فرمائی:

"میں اول ہول لینی سب سے پہلافض ہوں جورسول خداً پرایمان لایا"
"میں آخر ہوں لینی رسول خداً کے جمد مبارک کولحد کے حواسلے کرنے

کے بعد میں سب سے آخری فخص ہوں جس نے انہیں دیکھا''

" میں ظاہر ہوں بعنی اسلام کوآشکار کرنے والا میں ہوں"

"ميس باطن مول يعني ميس علم ودانش كاخز انه مول"

"میں تمام چیزوں سے آگاہ ہوں یعنی میراعلم تمام چیزوں پر محیط ب، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کاعلم اپنے پیغیر کوعطا کیا اور انہوں نے سب کھی جمعے مربد کیا"

'' میں عین اللہ ہوں لیعنی میں مونین و کفار کو دیکھنے کے لیے چیم خدا ہوں'' میں جب اللہ ہوں لیعنی اللہ تعالٰی کا ارشادیاک ہے'':

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسُولَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنبِ الله (دَمرآيد٥)
" پُرتم ين سے كوئى نفس يد كنے كه بائ افسوس كه ين خداك

حق میں بردی کوتابی کی ہے'' جس نے خدا کے بارے میں کوتابی کی ہے، درواقع اس نے میری کوتابی الله تعالى كافرمان ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِمُونَ الصَّلُولَةَ وَيُؤْتُونَ الضَّلُولَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون ـ (ما نده آبيه ۵)

" ایمان والوا تمهارا ولی الله باوراس کا رسول اور وه صاحبان ایمان جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ذکو قادیتے ہیں "

اورآ بيشريف: أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الاَمرِمِنكُم. (نَاء آبيه ٥)
" (است ايمان والو!) الله كي اطاعت كرواور رسول اور صاحبان امركي

آپ نے فرمایا: ان کے علاوہ اور بھی بہت ی آیات ہیں جومیرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

علی کے فضائل رسول کی زبان سے

سلیم کہتے ہیں: میں نے عرض کی: رسول خداً کی طرف سے آپ کے جو بہترین فضائل ومنا قب نقل ہوئے ہیں، وہ بیان فرمائیں:

امير المونين على عليه السلام في فرمايا:

اول پینمبرخداً نے غدریم کے روز مجھے (اپنا جانشین) مقرر کیا ، اس کے بعد حکم خدا سے میری ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

انت منی بمنزلة هارون من موسی الآانه لانبی بعد-"آپکی میرے ساتھ وہ نبت ہے جو ہارون کی موی سے تھی مگر میک میرے بعد کوئی نی ہے"

دوم ایک دفعہ میں رسول خدا کے ہمراہ مسافرت پر گیا ، میرے سوا آنخضرت کے باس میں کوئی خدمت گذار نہ تھا، ہمارے پاس صرف ایک بی لحاف تھا ، اس میں

مناقب الل بيتُ (مندس) ﴾ ١٥٠٥ ﴿ 356

علیٰ کے فضائل میں کچھ قرآنی آیات

(٨٥٤ - ٨٥) جناب في طري كتاب" احتجاج" من تحريفرات بن

سلیم بن قیس کہتے ہیں: میں اپنے آقا ومولی امیر المونین کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک مخص آپ کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، میں نے اس کی گفتگوی، اس نے عرض کیا: مجھے اپنی عظیم ترین فضیلت و منقبت سے آگاہ فرمائیں۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:

"خداوند قدوس نے اپنی کتاب میں میری شان میں آیات نازل فرمائی ہیں' اس نے عرض کیا: وہ کون می آیات ہیں؟

آپ نے درج ذیل آیات کر یمد کی تلاوت فرمائی کدارشاد قدرت ہے: أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوءً شَاهِدٌ مِنهُ - (سوره معود آسيا) د جوفض اپنے رب كى طرف سے كھلى دليل ركھتا ہے اور اس كے پیچھے اس كا كواه مجى ہے'

فرمایا: پیغیبرخدا کا وه گواه اورشامد میں ہوں۔

ارشادقدرت ہے:

يَقُولُ الَّذِينِ كَفَرُ والسَّتَ مُرسَلًا قُل كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيني وَبَينَكُم وَمَن عِندَةً عِلمُ الِكتَابِ - (سوره رسرة بيسم)

"اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے تو کہدد یہ کئے ، کہ ہمارے اور تہمارے در میان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ مخف کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کاعلم ہے"

فرمایا: وَمَن عِندَهُ عِلْمُ والكتاب '' جس كے پاس پورى كتاب كاعلم ہے'' سے مراد اللہ تعالی كامقصود ومنظور ہیں ہوں۔

"ب فک اس رات میں نے اللہ سے پکوئیس مانگا گر جو پکھ مانگا ،اس
نے عطا کیا ہے، میں نے اپنے لیے کوئی الی چیز نہیں مانگی مگر یہ کہ وہ آپ
کے الیے بھی طلب کی ہے، میں نے خدا وند قد وس سے یہ مانگا ہے کہ
میرے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرے (اللہ نے میری وعا
قبول کی ہے) اور ایبا کردیا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ
آپ کو ہرمومن مرداور مومنہ عورت کا ولی وسر پرست قرار دے۔اللہ تعالیٰ
نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی "

اس دوران دوافراد نے ایک دوسرے سے نماق کرتے ہوئے کہا: و کیھ رہے ہو اس نے خداسے کیا مانگاہے؟ خداکی تنم ! ایک صاع لین ساکلو کجھوراس چیز سے بہتر ہے جو اس نے خداسے مانگاہے اگر وہ اپنے پروردگارسے کی فرشتہ کے نازل ہونے کی دعا مانگا، جو دشنوں کے مقابلے میں ان کی مدوکرتا ، یا کسی خزانے کے نازل ہونے کی دعا مانگا، جس سے وہ خود اور اس کے اصحاب کی مالی حالت بہتر ہوجاتی ، بیاس سے کہیں بہتر تھا، جس کی اس نے خداسے درخواست کی ہے۔

بیسب پچھاس حال میں تھا کہ پنیبراسلام نے علی کوئسی خیر کی دعوت نہیں دی مگر یہ کہ ان کی درخواست مستجاب ہوئی ۔ (الاحتجاج منحہ ۱۵۹)

خدا کا خلیفہ کہاں ہے؟

(۸۵۸) شخ ابوعلی بن شخ طوی قدس سره اپنی کتاب "امالی" میں تحریر فرماتے ہیں: ابان

" بن تغلب نے کہا کہ حضرت امام جعفر صابق علیدالسلام فرماتے ہیں:

جب روز قیامت ہوگا تو منادی عرش سے نداء بلند کرے گا کہ زیبن پر خدا کا خلیفہ کہاں ہے؟

اس وقت بغیر معرت داؤد علیه السلام کمرے مول مے ۔ الله تعالی کی طرف سے

حضرت عائشہ بھی پینیبر کے ہمراہ تھی ، پینیبر خدا میرے اور عائشہ کے درمیان لیٹ مسئے اور ہم تنوں اس لحاف ہمارے پاس مسئے اور ہم تنوں اس لحاف ہمارے پاس کوئی اور لحاف نہیں تھا۔

رسول خداً جب نمازشب کے الیے اضحے تو لحاف کے درمیانی حصے کو اپنے دست مبارک سے ینچ فرمایا جو ینچے جمٹ کیا گویا پیغمبر کے اس کام سے وہ لحاف دوحسوں میں تقسیم ہوگیا اور میرے اور عائشہ کے درمیان فاصلہ پیدا ہوگیا۔

سوم ایک دات میں بخار میں جتا ہوا ، جس کی وجہ سے سو نہ سکا ، پیغیر خداً میر سے جائے کی وجہ سے بیدار رہے اور دات انہوں نے میر سے اور ان پی سجاد سے ورمیان بسر کی ۔ آنخفرت کچھ دیر نماز میں معروف رہنے کے بعد میر سے پاس تقریف لائے ،میر کی احوال پرتی کرتے اور مجھے و کیھتے ،اس دات رسول خداً کا صبح تک بھی کام رہا۔ جب مج ہوگی تو آنخضرت نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی اس کے بعد فرمانا:

اللهم اشف عليًّا وعافه فانَّه اسهر في الليلة ممَّابه ـ

''اے میرے مبعود! علی کو بخارہے شفاعطا فرما، کیوں کہ وہ ساری رات نہیں سوسکے''

پھررسول خدائے اصحاب کی موجودگی ہیں فرمایا: اے علی! آپ کومبارک ہو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! خدا آپ کوخوش رکھے اور ہیں آپ یہ قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا:

إنّى لم أسأل الله الليلة شيئاً الا اعطاينه و لم اسأله لنفسى شيئا الاسألت لك مثله ،وانى دعوت الله ان يواخى بينى وبينك ففعل ،وسالته ان يجعلك وليّ كا مومن ومؤمنةٍ ففعل-

كَماَ تَبرَّ وُوُايناً كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الله اَعْمَا لَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَاهم بِخَارِ حِيُنَ مِنَ النَّارِ۔(بقره آبه١٢١و١٢)

"اس دفت جبکہ پیراپ مردول سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب
کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام دسائل منقطع ہو بچے ہوں گے اور مرید بھی
بیکہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ان سے اس طرح بیزاری اختیار کی ہوتی
جس طرح بیآج ہم سے نفرت کررہے ہیں۔خدا ان سب کے اعمال کو
اس طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا اور ان میں سے کوئی جبتم سے نکلنے
والانہیں ہے" (امالی شخ طوی صفح ۱۳ جلدا، بحار الانوار جلد ۸ سفحہ ۱۰ جلدس)

### علیٰ کی شان میں احادیث رسول

(٣٢-٨٥٩) فين صدوق كى كتاب "خصال" مين روايت نقل موئى ہے كہ جابر بن عبدالله انصارى بيان كرتے ہيں: ميں نے رسول خداسے سنا كرآپ نے فرمايا:

ان فى علي خصالًا لوكانت واحدة منهن فى جميع الناس
لاكتفو بها فضلا۔

بِ شک علی علیہ السلام میں ایس صفات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تمام لوگوں میں پائی جائے تو اس پراکتفاء کر لیتے''

ایک اور مقام پررسول خدائے فرمایا:

من كنت مولاة فعليّ مولاـ

"بروہ محض جس کا میں مولی ہوں علی اس کے آقا ومولی ہیں"

على مني وانا منهـ

"على مجھ سے بیں اور میں ان سے ہول"

آپ کا ایک فرمان ہے:

### الله يت (عدم م) الله الله عنه عنه الله يت (عدم م) الله عنه الله يت (عدم م) الله عنه الله يت (عدم م) الله عنه ا

آ واز آئے گی میرامقصود آپنیں ہو ،آگر چہ آپ بھی خلیفہ خدا تھے۔اس کے بعد دوبارہ ندا آئے گی:

أين خليفة الله في ارضه؟ ' وزمين برخدا كا خليفه كهال هي؟ '' اس وفت أمير الموثنين حفزت على عليه السلام كعر ب مول مح \_ الله تعالى كى

طرف ہے آ واز آئے گی:

يا معشر الخلائق! هذا على بن ابى طالب خليفة الله في ارضهٔ وحجته على عبادة ، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليعلق بحبله في هذا اليوم يستضئ بنورة وليتبعه الى الدرجات العلى من الجنان-

"ا ال الوگو! بيعلى بن ابى طالب بين، جو زمين پر خليفه خدا اوراس كے بندوں پر جمت بين، جس نے دنيا ميں ان كى محبت كا وامن تھاما، وه آج (روز قيامت) بھى ان كى مهر ومحبت كا دامن تھام لے، تاكه ان كے نور سے روشى حاصل كرنے اور بہشت بين بلندور جات حاصل كرنے كے ليے ان كى بيروى كرك،

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اس وقت آپ کے وہ شیعہ جنہوں نے دنیا میں آپ کی محبت کا دامن پکڑا اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی اقتداء میں بہشت کی طرف سے ندا آ ئے گی: بہشت کی طرف گامزن ہوگے۔دوبارہ خدا وند متعال کی طرف سے ندا آئے گی:

"آگاہ ہوجاوًا کہ دنیا میں جو محف جس امام کا پیروکار تھا، اس کے پیچے جائے، یدوہ مقام ہے جہاں پر مندرجہ ذیل آ پیشریفہ کامٹنی منطبق ہوتا ہے" تَبَرَّءَ الَّذِينَ اتَّبعُوا وَرَأَ وا العَذَابَ وتَقَطَّعَت بِهِمُ الْاسبابَ - وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبعُوا لَو اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَتَبَرَّأَ مِنهُمُ

# ﴿ مَا تَبِ اللَّ بِيتُ (منه م) ﴾ ١٤٤٤ ﴿ 363 ﴾

"على جنت اورجبتم كوتشيم كرنے والے بين"

آپ كالك اور فرمان ي:

من فارق علياً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عزوجلُّــ

'' جوکوئی بھی علی سے علیحدہ ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا اور جوکوئی مجھ سے الگ

ہوا، درحقیقت وہ خداسے جدا ہواہے''

آپ كالك اورارشادى:

شيعة على هم الفائزون يوم القيامة\_

" فقط على كے شيعه بى روز قيامت كامياب بيل"

(النصال صغيه ٢٩٦، جلده، بيثارة المصطفى صغيه ١٩٠١مالي شخ صددق صغيه ١٣٩، بحار الانوار جلد ٨٨م صغيه ٩٥، جلد ١١)

انگوشک کے یہے علی ولی اللہ تحریر ہو گیا

(٨٢٠ يهم) شخ ابوعلى بن شخ طوى كمّاب امالي مين رقسطراز بين:

ایک دن رسول خدا نے حضرت علی کو ایک انگوشی عطا فرمائی کہ اسے انگوشیوں پر نام کندہ کرنے والے کے پاس لیے جائے تاکہ وہ اس کے عمینہ پرخوبصورت تحریر میں محمد بن عبداللہ کندہ کرے۔

اميرالمونين على عليه السلام في ووالكوش نام كنده كرف والفخف كودى اوراس سيفرمايا: "اس الكوشى ك كلينه يرجمه بن عبدالله كلمو"

نام کندہ کرنے والے مخص سے اشتباہ ہوا کہ اس نے محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد سول اللہ کندہ کردیا۔

امیرالمومنین علی علیدالسلام آئے اور پوچھا: انگوشی کہاں ہے؟

ال نے کہا: بیہے۔

ب نے انگوشی دیکھ کر فر مایا: میں نے بیاتو نہیں کہا تھا۔

### 

على منى هارون من موسى-

" على مير بنزديك اس طرح بين جس طرح بارون سے موى"

آپ ایک اور جگه پر فرماتے ہیں:

حرب على عليه السلام حرب الله ، وسلم على سلم الله-

"على عليه السلام كى جنك خداكى جنك باورعلى كى ملح خداكى ملح ب"

آپ کا ایک اور فرمان ہے:

ولى على ولى الله وعدوّعليّ عدوّالله-

" علی کا دوست خدا کا دوست اورعلی کا دشمن خدا کا دشمن ہے"

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

على حجة الله و خليفته على عبادهـ

"علی کی محبت ایمان اوران کے ساتھ بخض رکھنا کفر ہے"

ایک اور فرمان ہے

حزب عليّ عليه السلام حزب الله وحزب اعدائه حزب الشيطن-

"علیٰ کا گروہ گروہ خدا اور ان کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے"

ایک اور فرمان ہے:

على مع الحق والحق معه لايفترقان حتى يرداعلي الخوص\_

"علی حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے، بیدووں ایک دوسرے سے

جدانيس موسك ، يهال تك كموض كوثر برميرے ياس آكي ك

ایک اور مقام پر فرمایا:

عليّ قسيم الجنّة والنّار-

الل بيت (حديم) الله الله عن ا

نماز بڑھائیں۔ میں نے عرض کیا: اے میرے بھائی جرئیل! یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ان کے آئے کھڑا ہول درحال انکہ ان میں میرے پدر بزرگوار حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرماہیں۔

اس نے کہا: خدا کا حکم ہے کہ آپ انہیں نماز پڑھا کیں ، جب نمازختم ہو جائے تو ان سے پوچیس وہ اپنے زمانے میں کس چیز کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اور صور اسرافیل پھو نکنے سے پہلے کیوں زندہ ہو گئے ؟

میں نے کہا: میں نے س لیا اور خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ اس کے بعدر سول خدا نے پیفیمروں کے ہمراہ نماز پڑھی ، جب نمازختم ہوگئ تو جبر تیل نے خدا کے پیفیمر سے مخاطب ہو کرکہا:

"ك يغيم اللي ! آپ كوكيول مبعوث كيا كيا تعااوراب كيول كرزنده بوكي بو؟" قالوا بلسان واحد: بعثنا ونشرنا لنقرلك يا محمد ا بالنبوّة، ولعلىّ بن ابى طالب ً بالامامة

" تمام انبیاء الی نے یک زبان ہوکر کہا: ہمیں اس لیے معبُوث اور زندہ کیا گیا ہے کہ اے محبُوث اور زندہ کیا گیا ہے کہ اے محمد ! ہم آپ کی پیغبری اور علی کی ولایت و امامت کا اقرار واعتراف کریں' (الروضہ فے الفعائل مغید ۱۲۸، بحار جلد ، ہم صفح ہیں ؟ صحانی کجھور کو صحانی کیوں کہتے ہیں؟

(۱۹۲۸-۸۹۲) فدکوره کتاب میں آیا ہے کہ جابر کہتے ہیں: امیر الموشین علی علیه السلام فرماتے ہیں: ایک دن میں رسول خدا کے ہمراہ مدینہ کے بیابان کی طرف گیا، چونکہ مدینہ کے باغات راستے میں پڑتے تھے، کجھو رکے درختوں میں سے ایک درخت نے فریا بلند کی:

هذا النبى المصطفى وذا على المرتضى-"بيني مصطفى بين اوروه على مرتضى بين" اس نے کہا: آپ بچ کہدرہے ہیں نیکن مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یارسول اللہ جو پچھ میں نے تھینہ ساز سے کہا تھا اس نے وہ کندہ نہیں کیا ہے وہ کہتا ہے: مجھ سے اشتباہ ہو گیا ہے۔

تیفیبرخدا نے انگوشی بکڑی اور دیکھ کر فرمایا: یاعلی ! میں محمد بن عبدالله موں ، میں محمد رسول خدا موں اور انگوشی انگشت مبارک میں پہن لی۔

رسول خداً نے میں کے وقت جب اکوشی پر نگاہ ڈالی تو اس کے عمینہ کے یہے علی ولی اللہ تقش تھا۔

تغیر خداً نے جب یہ ماجرا دیکھا تو جیران رہ گئے اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے، آنخضرت نے انگوشی کا سارا قصد سنا دیا کہ ایسے ہوا ہے۔ جبرئیل نے کہا:

يا محمّد اكتبت مااردت وكتبنا مااردنا-

"ا محمرً اجوآب نے چاہا تھا لکھا اور جوہم نے ارادہ کیا ہم نے لکھا"
(امالی شیخ طوی سغیدہ، عاد الانوار جلد، مسغدہ، جلداد)

صوراسرافیل سے قبل پنجبر کیوں مبعوث ہوئے؟

(۱۲۸ یهم) کتاب ''روضیه' اور'' فضائل بن شاؤان'' میں فدکور ہے کہ این عباس کہتے ہیں: کدرسول خدا کا فرمان ہے:

جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو جرئیل نے دنیا کے آسان سے کہا: "اے محمہ" آسان دنیا کے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کریں کہ آپ کواس کام کا تھم دیا گیا ہے"

میں نے ان کے ہمراہ نمازاداکی ،اسی طرح آسان پر پہنچا تو وہاں پرایک کم ایک ،کھ چوہیں ہزارانبیا ،کوموجود پایا۔جرئیل نے مجھے مخاطب ہوکر کہا: آگے کھڑے ہوکرانہیں

'' آگر جنگلوں کے تمام درخت قلمیں ، سمندروں کے تمام پانی روشنائی اور تمام فرشتے لکھنے والے ہو جائیں تو پھر بھی ہر گرعلی بن ابی طالب کے فضائل شارنہیں کر سکتے''

ای کتاب میں ایک مرفوع حدیث ندکورے:

ایک مخص نے ابن عباس سے کہا: سجان اللہ علی بن ابی طالب کے فضائل کس قدر زیاد ہیں؟ میرے خیال میں تین ہزار مناقب ہوں گے۔

این عباس نے کہا: اگرتمیں ہزار کہتے تو شاید واقع کے نزدیک ہوتا۔

(مناقب خوارزي صغيه ١٣ بحارجلد ٢٠٠٠ ضعه ٢٠٠٩ كشف اللغمه جلدا صغيرا١١)

نوجوان كيسے حافظ بنا؟

(۸۲۴ میل کاب "خرائج" میں لکھتے ہیں کر میلہ نے کہا:

ایک دن حفرت علی علیدالسلام ایک مقام سے گذررہے تھے کدایک نوجوان کسی بدف کے بغیر مُو مُو پڑھ رہاتھا،آپ نے فرمایا:

يا شاب! لو قرأت القرآن لكان خيرًالك.

"ا ا ف جوان! اگرتم ان حروف کی جگه قر آن پڑھتے تو تمہارے لیے بہتر تھا"

اس نے عرض کی : میں قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا ، لیکن چاہتا ہوں کہ

قرآن کا مجمعته اچھی طرح سے یاد کرنوں۔

حفرت نے فرمایا: میرے نزدیک آؤ۔

وہ نوجوان آنخضرت کے قریب گیا ،آپ نے آہتہ سے اس کے کان میں پہر پڑھا۔ پس خدا وندمتعال نے تمام کا تمام قرآن اس کے ول میں اتار ویا۔ اس طرح سے وہ نوجوان کل قرآن کا حافظ بن گیا۔ (الخرائح جلداسفی ۱۸، عارجلد ۴۸ صفیہ ۱۸ میں العاج جلد اسفیہ ۱۸) اس كے بعد تيرے درفت نے چوتے درفت سے فرياد كى:

هذا موسلی و ذاهارون-

''رييمويٰ" اوروه بارون''

پر یانچویں درخت نے چھے درخت کو بلند آواز سے خاطب کیا:

هذا خاتم النبيين وذاك خاتم ألوصيين-

" بيخاتم المرسلين بن اوروه خاتم الاوصياء "

اس دوران رسول خداً کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چھا مئی۔ آپ نے تبسم فر مایا اور کہا:

اے ابوالحن آپ نے سنا؟

میں نے عرض کی: ہاں ، میارسول اللہ۔

آ تخضرت نے فرمایا: آپ ان درختوں کو کیا نام دیں مے؟

میں نے عرض کیا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

نسميه الصيحاني لانهم صاحوابغضلي وفضلك ياعلي!

"اعلى ! مم ان درخوں كا نام صحانى ركھتے ہيں، كيونكدان درخوں نے

میرے اور آپ کے فضل کی وجہ سے فریاد بلند کی ہے''

(الروضة في الفعائل منويه ١٨٣ ، بحار صفحه ٢٨ جلد ١٨٠ ، مدينة العاجز جلد اصفحه ٣٩٨)

فضائل على كاكوئي حساب نهيس

(٣١٨٨٣) كتاب مناقب خوارزى مين نقل موائي كمابن عباس كيتم مين:

رسول خداً نے فرمایا:

لو ان الرياض اقلام والبحرمداد والجن حساب والانس كتّاب ما احصوا فضائل على بن ابى طالب عليه السلام-

### الله بيت (حذيوم) الله بيت (عذيوم) الله بيت (حذيوم) الله بيت (حذيوم) الله بيت (حذيوم) الله بيت (حذيوم) الله بيت الله بيت

" آپ علم و دانش کے اعلی ترین مرتبہ پر فائز ہیں، میں نہیں سجھ سکتا کہ آپ مناظرے میں کسی سے فکست کھائیں۔

اے ہدایت کے رہنما آپ علم ودانش کا سرچشمہ ہیں اور بے شک وتر دید کے اندھروں کو برطرف کردیتے ہیں۔

آپ کسی بھی علمی مشکل میں مات نہیں کھاتے اور جس وقت آپ مشکل کشائی کرتے ہیں تو اس وقت حیران کن واقعات رونما ہوتے ہیں'

(ارشادالقلوب جلد ٢صفي ٢٥٧، بحار الانوار جلد • اصفيه ٢٦١، جلد ٥٧ صفحه ١٣٣)

(۱۳۰۸۳) عبدالوحد بن زید کہتے ہیں: میں خانہ خداکی زیارت سے شرف
یاب ہوا، میں طواف میں مشغول تھا کہ اچا تک میری نظر دو کنیزوں پر پڑی، جورکن یمانی
کے پاس کھڑی تھی ، ان میں سے ایک نے اپنی خواہر سے کہا! حق اور پچ یہ ہے کہ جانشین
اور نبابت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، وہ عدل و مساوات سے تھم کرتے ہیں، وہ مند
قضاوت پر بیٹے کر منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس محکم براہین ہیں، ان کی نیت پاک
ہواوروہ فاطمہ مرضیہ علیہا السلام کے شوہرنام دار ہیں، وہ ایسے ویسے نہیں تھے۔

میں نے اس کی آ وازئ اوراس سے پوچھاتم جس کی صفات بیان کررہی تھی ،وہ کون ہیں؟

اس نے کہا: خدا کی شم! وہ آقاؤں کے آقا، احکام معلوم کرنے کا ذریعہ، جنت وجہم کے تقلیم کرنے والے، امت کی جنت وجہم کے تقلیم کرنے والے، کفار و فجار کوئل کرنے والے، امت کی پرورش کرنے والے، پیڈواؤں کے پیٹواامیر المونین، امام اسلمین، ہمیشہ کامیاب ہونے والے شیر عالب ابوالحن علی بن ابی طالب علیماالسلام ہیں، میں نے عرض کیا کہم حضرت علی علیہ السلام کوکیے جانتی ہو؟ اس نے کہا: میں انہیں کیسے نہ پہچائوں کہ جنگ صفین میں جن کے ہمررکاب

اس محف نے کہا: آپ نے بیج فرما ایسے۔اب بیہ بتا کس کرز بین وآسان کوخلق کرنے سے قبل عرش خدا کتنا عرصہ پانی پر مہاتھا۔؟

امير المونين حضرت على عليدا المام فرات بين : كياتم الحجى طرح صاب كرسكت بو؟ اس نے كها: بان! من الحجى طرح في حساب كرنا جانتا بول -

آپ نے فرمایا:

''اگرتمام زمین کوآسان تک رائی کے دانوں سے جمردیا جائے ، اس کے بعد تیر ہے ضعف کے باوجود تھے اتی طولانی عمر کے ساتھ باطاقت بھی عطاکی جائے کہ صرف ایک ایک داندا ٹھا کرمشرق سے مغرب تک جاؤ، تو ان کو اٹھا کر لے جانا اور شارکرنا آسان ہے اس کی نبیت کہ زمین و آسان کو اٹھا کر نے سے پہلے عرش خدا کتی مت تک پائی پررہا ہے، ب شک جو کھے میں نے تہیں بتایا ہے یہ انتہائی قبیل مت ہے، میں اس چیز کو سک مت میں محدود کرنے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استفادہ کرتا ہوں'' راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے اپنے سرکو جھٹکا دیا اور کہا:

دو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بیسیے ہوئے پیفیسر میں' اس نے مندر ذیل اشعار پڑھے:

حزت اقاضی العلوم فما تبصر أن نوظرت مغلوبًا وانت اصل العلم یا ذالهدی تجلو من الشک الغیا هیبا لاتشنی عن کل اشکوله تبدی اذا حلّت اعاجیبنا

#### الليت (مندس عن الليت الليت (مندس عن الله عن ا

اور پنجبراکرم گومعراج پرلے جانے کی ۔ ہے۔(اله قب جلد اصفی ۲۹۹) پنجبرول کی میراث پرصرف اوسیاء کاحق ہے

(٨٧١هـ٩٩) كتاب "مناقب" بي يعية بين كه جابر انصاري كمت بين:

پیغیر خدا کی رحلت کے بعد آپ کے چیا عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارث کا مطالبہ کیا۔حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

ما كان لرسول الله شئ يورث بغلته دلدل ،وسيفه ذوالفقار ودرعه، وعمامته السحاب، وانا لا اربابك ان تطالب بماليس لك " رسول خداً في بطور ارث كو كي چيز نيس چورشي، مرخچرينام ولدل بشخير ذوالفقار، زره اور عمامه بنام سحاب ، مين آپ كو اس چيز كا مطالبه كرف سيمنع كرتا بول جوآپ كے لينس بئ

عباس بن مطلب نے کہا: میں ضرور مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ میں ان کا پچا اور وارث ہوں ا

امیر المونین اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں پرموجود افراد بھی آپ کے ہمراہ اٹھے، سید ہے مجدد میں گئے، اس کے بعد آنخضرت نے تھم دیا کہ زرہ ، عمامہ شمشیر اور فچر لایا جائے زیادہ دیر نہ گذری تھی کہ سب کچھ حاضر کردیا گیا۔ آپ نے پیٹیبر کے بچاعباس سے خاطب ہوکر فرمایا:

ياعم ان اطقت النهوض بشئ منها محميعه لك ، فان ميراث الانبيآء لاوصيائهم دون العالم ولاولادهم، فان لم تطق النهوض فلاحق لك فيه.

"اے چھا! اگر آپ ان میں سے کسی ایک سے استفادہ کر سکتے ہوتو یہ سب کھھ آپ کا ہے، بے شک میراث انبیاء ان کے ادصیاء کا حق ہے على نے قلعہ كيے فتح كيا؟

(٨١٥ ٨٨٨) اى كتاب مين روايت نقل مولى ع:

سی ایک جنگ میں سلمانوں کے لیے اس قلعہ کو فتح کرنا مشکل ہوگیا تھا، جس میں کفارا کھے تھے۔ اس موقع پر امیر المونین علی علیہ السلام قلعہ کو فتح کرنے کے لیے شمشیر ذوالفقار لیے بخیق میں بیٹھ گئے، لوگوں نے اس بخیق کوقلعہ کی طرف اچھالا، آپ قلعہ میں اترے اور اسے فتح کرلیا۔ (الخرائج جلد اصفی ۲۱۲، بحار الانوار جلد ۲۲م صفحہ ۱۸)

مولف کہتے ہیں کہ روایت نقل ہوئی ہے: حضرت کو بخین کے ذریعے قلعہ السلاسل کی طرف اچھالا گیا ، آپ قلعہ کی دیوار پر اترے، اس کی دیواریں روئی یا گھاس سے بھری ہوئی بوریاں جوڑ کر بنائی می تھیں ، جنہیں لوہے سے بنی ہوئی زنجیروں سے مضبوط طور پر باندھا گیا ، تا کہ بخین کے ذریعے سے تکے جانے والے پھر دیواروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔

عالی حضرات کہتے ہیں: آنخضرت نے ذوالفقار ہاتھ میں اور سپر اپنے پاؤل کے بنچ رکھتے ہوئے ہوا میں پرواز کی اور قلعہ کی دیوار پر پہنچ مجھے ، آپ نے صرف ایک ہی ضرب یداللہی سے زنجروں کو تو ڑ دیا جس کی دجہ سے روئی یا گھاس بھوس سے بھری ہوئی بوریاں ادھر ادھر بھر گئیں، اس طرح سے وہ محکم قلعہ فتح ہوگیا۔

غلات روایت کرتے میں کہ آبیشریفہ

وَظُنُّوا أَنَّهُمُ مَا نِعَتُمهُمُ خُصُو نَهم مِنَ الله فَاتَا هُمُ اللهُ من حيث لم يَحتَسِبُوا-

"ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے آئیں خدا سے بچالیں محلیکن ان کا بھی نہ تھا' (حشر آبیا) خدا ایسے رخ سے چش آیا جس کا آئیں وہم و گمان بھی نہ تھا' (حشر آبیا) اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

مولف كہتا ہے: أكر بيروايت مج بوتو آپ كا بوا ميں پرواز كرنا اوراتر نا فرشتوں

کی مناقب الل بیت (صنه مرم) کی کی تابی کی کی است کنزول نه کرسکا۔ کو پکڑا جائے ،مگر کوئی بھی اسے کنزول نه کرسکا۔

اس کے بعد حفرت علی علیہ السلام نے دلدل کوالیے نام سے پکارا کہ ہم نے آج تک وہ نام نہیں سنا تھا، وہ بڑے آ رام وسکون سے آئخضرت کی طرف بردھا، آپ اس کے رکاب میں پاؤل مبادک رکھ کر اس پر سوار ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی سوار ہوئے اس کے بعد آپ نے بیٹم براکرم کی زرہ مبادک زیب تن فرمائی ، عمامہ سر پرسجایا، تکوار ہاتھ میں کی اور دلدل پرسوار ہوکر گھر کی طرف چل دیے اس حالت میں حضرت نے فرمایا:

هَذَا من فضل ربی یسبلونی و انشکو آناوهما ،ام تکفرانت یا فلان " " بیضدا کافضل ہے کہ اس نے جارامتحان لیا کہ کیا میں اور میرے دونوں بیٹے شاکر ہیں یا اے فلال فخص تم انکاری ہو؟"

(المناقب جلد ٢صغي ٣٢٥ بحار الانوار جلد ٢٢ م مغير٣)

محتِ على كے اموال اور اہل وعيال كى داستان

(١٩٦٤-٥٠) تغيير حفرت المام حن عليه السلام مين آيا ب:

امیر المونین علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک محت نے شام سے آپ کی خدمت اقدس میں ایک خطاکھا:

اے امیر المونین! میں یہاں پراپ خاندان کے ساتھ رہ رہا ہوں جنہیں اکیلا چھوڑنے
سے ڈرتا ہوں، ای طرح میرے پاس کھے مال ودولت ہے، اس کے ضائع ہونے سے گھراتا ہوں،
میر چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کی خدمت گذاری میں تاخیر کا موجب ہیں، اے میر
سے آتا ومولی! مجھے کوئی راہ حل بتا کیں کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوسکوں۔

ایہ خدا کا اس قول کی طرف اشار ہے کہ قالَ هَذَا مِن فَصْلِ رَبِی لِیسَبلُونیءَ أَشَكُو أَمَ اَكَفُو " بیمیرے پروردگار کافضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا کہ میں شکریدادا کرتا ہوں یا کفران تعت کرتا ہوں (تمل آیہ ۴۰)

دوسرول کی طرح نہیں کہان کی میراث کی متحق ان کی اولاد ہوتی ہے،اگر آپ ان اشیاء سے استفادہ نہ کر سکے تو آپ کو ان میں کسی قتم کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا''

عباس نے کہا: میں اس بات کو تبول کرتا ہوں۔

امیر المونین علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت کے بدن پر زرہ پہنائی مر پر عمامہ رکھا اور شمشیران کے ہاتھ میں تھائی ۔اس کے بعد فرمایا: اسے چھا اٹھ کھڑے ہوں۔

حضرت عباس کھڑے نہ ہو سکے ،آپ نے ان کے ہاتھ سے شمشیر لی اور کہا: عمارے کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہمارے پیغیبر کی علامت ہے۔ حضرت عباس اٹھنا چاہتے تھے، گر کھڑے نہ ہو سکے اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے؟ پھر امیر المونین علی علیہ السلام نے فرمایا: اے پچا جان! پیغیبر کا دلدل جو میرے اور میری اولاد کے لیے مضوص ہے، مجدے قریب کھڑا ہے اگر اس پرسوار ہو سکتے ہوتو سوار ہو جائیں۔

حفرت عباس مجد سے باہر لکے تو ہمارا ایک وشمن ان کے ساتھ تھا، اس نے عباس سے کہا: اے رسول خداً کے پچا! جو پھیتم چا ہے تھے علی نے اس میں تہمیں فریب دیا ہے ، لیکن کوشش کرو کہ دلدل حاصل کرنے میں دھوکہ نہ کھاؤ جس وقت تم اس پر سوار ہوٹا چا ہوتو رکاب میں پاؤں رکھتے وقت ہم اللہ پڑھ کراس آ بیمبار کہ کی تلاوت کرو کہ إِنَّ اللَّهَ يُمسِنکُ السَّمُوَاتِ والْارَضَ اَن تُذُولاً "نے شک اللہ آ سانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے" (سورہ فاطرآ بیام)

راوی کہتا ہے: جونمی دلدل کی نگاہ عباس پر پڑی کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے دوڑتے ہوئے ذہر تھی۔ حضرت اس نے دوڑتے ہوئے ذور سے چیخ ماری کہ ہم نے آج تک الیمی چیخ نہ تن تھی۔ حضرت عباس نے جب بیصورت حال دیکھی تو زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے ۔ تھم دیا کہ دلدل

حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں اسے لکھا: اپنے خاوند کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اموال ان کے حوالے کر دیں ، ان تمام موارد میں محمد وآل محمد پر درود بھیجوادر اس کے بعد لکھو۔

اللّہم ھذہ کلھا و ذائعی عندك بامرہ عبدك اوولیّك علی بن ابی طالب ً۔

"ا رمیر معبُود! اپنی سیتمام چیزیں آپ کے ولی امرعلی بن ابی طالب کے حکم سے آپ کے پاس بطور امانت چھوڑ رہا ہوں'' اس کے بعد میری طرف چلے آؤ۔

اس فخص نے امر مولیٰ کی اطاعت کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔

معادیہ کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فلال مخص علی بن ابی طالب کی طرف چلا گیا ہے۔ طرف چلا گیا ہے۔

معاویہ نے تھم دیا کہ اس کے خاندان والوں کو اسپر کریں اور انہیں لونڈیاں اور غلام قرار دیں اور اس کا مال و دولت ضبط کرلیں ۔

معاویہ کے سامیوں نے اس کے گھر پر حملہ کردیا، اس دوران اللہ نے اس کے خاندان والوں کومعاویہ کے حامیوں اور بزید کے نزدیک ترین افراد کے مشابہہ بنادیا۔

جب انہوں نے معاویہ کے سپاہوں کو دیکھا تو کہا: یہ مال و دولت ہمارا ہے، ہم نے اس کے خاندان والوں کواسیر بنا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔

ے اس سے ماہدان وروں ورد برب و بولوں کی کو ان پرظلم وسم کرنے سے بازرہے چونکہ جب سپاہوں نے میصورت حال دیکھی تو ان پرظلم وسم کرنے سے بازرہے ، دوسری طرف سے خدا وند متعال نے علی کے حقیقی دوست کے خاندان والوں کو دکھا دیا کہ انہیں کیسے معاویہ و بزید کے خاندان کے مشابہہ کیا ، تا کہ معاویہ کے کارندوں سے محفوظ رہ سکیس ،لیکن اس کے باوجود وہ ڈررہے تھے کہ کہیں چور ان کا مال و دولت لوٹ کرنہ لے

جائیں اللہ تعالی نے چوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے مال کو پچھو اور سانپ کی شکل میں تبدیل کردیا کہ جب بھی چوروں نے اسے لوٹنا چاہا تو وہ انہیں ڈیگ مارتے اور کاٹ کھاتے تھے۔اس وجہ سے وہ لوگ جو ان کا مال چرانا چاہتے تھے ان میں سے بعض مر مجے اور بعض معذور ہو مجھے۔اس طرح سے اللہ تعالی نے اس کے مال کومحفوظ رکھا۔

یہاں تک کہ ایک دن علی علیہ الساام نے اپنے دوست سے فر مایا: "کیاتم پسند کرو مے کہ تمہارا خاندان اور مال و دولت تمہارے پاس ہوں" اس مخف نے کہا: ہاں۔

حضرت علی علیہ السلام نے خداکی بارگاہ میں دعافر مائی کہ اے پروردگار اس مخض کا خاندان اور مال کا خاندان اور مال و دولت عاضر کر دے۔ وہ مخض اچا تک دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان اور مال و دولت اس کے پاس بیں۔ نہ تو اس کے خاندان والوں کو کسی قتم کا نقصان پہنچا اور نہ ہی اس کے اموال میں ہے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے ، ان لوگوں نے اپنی اور اپنے اموال کی حفاظت کا سارا واقعہ اس کے گوش گذار کیا۔

حضرت على عليه السلام في فرمايا:

ان الله تعالى ربّما اظهر آية لبعض المؤمنين ليزيد فى بصيرته ولبعض الكافرين لبيائغ فى الاعذار عليه - "ب شك الله تعالى بعض اوقات الى نشانى مؤمنين كے ليے آشكاركرتا ہے، تاكم عقل وبصيرت بين اضافہ ہواور بعض كافرين كے ليے جمت تمام كرتا ہے تاكہ بهانہ جوئى كے تمام درواز بيند ہوجا كين"

(تفسيرامام حسن عسكري صفحة ٢٢٣ جلد ٢٨٩ ، بحار جلد ٢٧٢ صفحة ٣٩٠ ، بربان جلد ٢ صفحة ١٩١٧)

علیٰ کا دعوی

(۸۲۸ ۵۱ کتاب" اختصاص" جو فیخ کی طرف ہے میں فرکور ہے کہ آبان

اسیخ سفری اخراجات سے پکھ درہم اسے دیے اور کہا: اے ٹرکی پکھ درہم ہیں، یہ لے اواور انہیں ضرورت کے وقت خرچ کرنا۔

اس نے کہا: آپ کی طرف سے ہمیں ال مسے یہ اپنی کھیں، کیونکہ کا نتات کے بہترین انسانوں سے بہترین ارث پائی ہے۔خدا کی قتم! اس وقت ہم ابا محمد حسن بن علی علیہم السلام کے خاندان کا حصنہ ہیں۔

پس اس مخض نے اپنارخ پھیرلیا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:

بہترین نعتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔

اس کے پاؤل میں بھی بھی زمانے کی وجہ سے لغزش پیدائیس ہوئی ،گریہ کداس کے بعداس کے باؤل محکم واستوار ہو مجئے۔

اگر میں ان کا شیعہ نہ ہوتا اور عرب وعجم کی پوری ثروت میری ملکیت ہوتی تو وہ مجھی بھی مجھے اتنا مسر ور اور خوشحال نہ کر سکتی''

(الخرائج جلد اصفی ۵۳۲،۵۳۱ الناقب جلد ۲ صفی ۱۳۳۳، الله قب فی ۲۰۱۳) مش کتبے ہیں:

الكسال يس جج بيت الله سيمشرف جواتها، دوران سفرايك مقام برقيام كيا، وبال

### 

ميرے والد شہيد ہوئے ہيں۔ ايك ون وہ ميرى والدہ كے پاس تشريف لائے اور فرمايا: كيف اصبحت يا ام الايتام-

"اے تیبوں کی ماں! تم نے کس حال میں صبح کی ہے؟" میری ماں نے کہا: اے امیر المونین بالکر تھیک ہوں۔

اس کے بعد مجھے اور میری اس بہن کو حاضر کیا ، میں اس وقت مچک کے مرض میں مبتل تھی ، خدا کی تئم ، اس مرض نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میری آئمسیں ضائع ہو چکی تھیں ، جب آنحضرت نے مجھے اس حال میں دیکھا تو ٹھنڈی آ ہ مجرتے ہوئے بیا شعار پڑھے:

ما ان تأوّهت من شئ ذریت به کما تأوّهت للاطفال فی الصفر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات وفی الاسفاره الحفر نمیں نے اس لیے آ مُہیں بحری کہ اس مشکل میں بتلا ہوجاؤں بلکہ میں نے اس بیحوں کی مجہ سے آ ہ بحری ہے۔
ان بچوں کا باپ تو دنیا سے جا چکا ہے، سفر، حضر اور دیگر مشکلات میں کون ان کی و کی بھال کر ہے۔
ان کی و کی بھال کر ہے۔

اس کے بعد اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا تو ای وقت میری آ تکھیں کھل گئیں ۔خدا کی تتم اے میرے بھیجا ہمری آ تکھیں اچھی ہوگئیں کہ ہیں رات کی تاریکی میں ادنے کی دوڑ دکھے سکتی ہوں، بیسب پچھامیر المونین علی علیہ السلام کی برکت سے ہم میں ادنے کی دوڑ دکھے سکتی ہوں، بیسب پچھامیر المونین علی علیہ السلام کے بعد میرے آ قا ومولاعلی علیہ السلام نے ہمیں بیت المال سے پچھ عطا فرمایا اور ہمارے داوں کوخوش وخرم کر کے واپس چلے صلے ۔

عبدالواحد كہتا ہے: جب ميں نے اس لڑكى سے سيسارى باتيس سيس تو ميں نے

#### فرمایا؟آپ نے فرمایا:

أنا الخضر ، احتى على بن أبى طالب عليهما السلام فان حبه فى الدنيا يصوف عنك الآفات وفى الآخرة بعيد ذك من النار "مين خفر بول، تم على بن الى طالب عليه لسلام سيمت ركهو، كيونكه ان كى درتى تهمين دنياوى آفات مي محفوظ كه كى اور آخرت مين تمهين آثر جبتم سينجات بخشى "

("ناربعون حدیث" شیخ منتب الدین سنو ۷۷، بحارجلد ۹۳ منحه اتغیر فرات سنحه ۲۲۸)
(۱۵۸۳۲) شیخ منتب الدین علی بن حسین حاسی اپنی کتاب" اربعون حدیث می می تحریر کرتے ہیں کہ قیادہ کہتے ہیں

ایک دن حارث بن عبدالمطلب ؟) دخر ''اردی' مدینه میں معاویہ کے پاس آئی ۔ دہ بوڑھی ہو چکی تھی ، جب معاویہ نے اسے دیکھا تو کہا:اے خالہ! خوش آ مدید، میرے بعد آپ کا کیا حال ہے،کیسی گذررہی ہے؟

اردی نے کہا: اے خواہرزادے تم کیے، ہو؟ تی بات توبہ ہے کہ تم نے کفران نعمت کیا اور اپنے بچازاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ، تم نے اپنے آپ کوغیر کے اسم سے موسوم کیا ہے اور وہ چیز جو تمہاراحتن نہیں تھا، اس پر قابض ہو گئے ہو۔

معاویہ نے جواب میں کہا اے خالہ جان! مرزیمان کے افسانے مت وہراؤ، اپنی حابیت بیان کرو۔

اروی نے کہا: کیا جھے دو ہزار، دوہزاراو . دو ﴿ اروینار دوگے؟ معاویہ نے پوچھا: پہلے والے دوہزار دیز رہے کیا کروگی؟

۔ اس نے کہا: ان دو ہزار دینار سے پانی کا ایک چشمہ خرید کر حارث بن عبدالمطلب کے ضرورت مندول کو بخش دول گی۔

الله بيتًا (صنه من الله م

پر ایک نابینا عورت و کیمی جو میہ کہہ رہی تھی اے وہ ذات جس نے جیکتے ہوئے سورج کوغروب ہونے کے ایک تابینا عورت کی علیہ السلام کی خاطر واپس پلٹایا تھا، میری آئیسیس واپس کردیں۔

اعمش کہتے ہیں میں اس کی فریاد من کرجیران و پریشان ہو گیا اورا پی جیب سے دو ویٹار نکال کراسے دینے چاہے تو اس نے دیناروں کو ہاتھوں سے مس کیا اور میری طرف کچھنکتے ہوئے کہا: اے مردتم نے مجھے فقر و بے سہارا ہونے کی وجہ سے خوار کیا ہے ، افسوس تیرے اوپر بے شک جو کوئی آل مجمعیہم السلام سے محبت کرتا ہے ، وہ بھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔

اعمش کہتا ہے: میں نے جج بجالانے کے لیے اپناسفر جاری رکھا، مناسک جج بجالانے کے لیے اپناسفر جاری رکھا، مناسک جج بجالانے کے بعد اپنے گھر کی طرف واپس ہوا، اس وقت میری سوچ و فکر کامحور وہی خاتون تھی، واپسی پر جب میں اس مقام پر پہنچا تو اچا تک اسی خاتون کو دیکھا، جس کی آئیمیں ٹھیک ہو چکی تھیں، میں نے اس سے کہا: اے کنیر خدا! علی بن ابی طالب علیہا السلام کی محبت نے تھے کہا فائدہ دیا ہے؟

اس نے کہا: اے مرد! میں نے صرف چھ راتوں میں اللہ تعالیٰ کو آنخضرت کی قتم دی ہے ، ساتویں رات جوشب جمعہ تھی میرے آتا و مولیٰ میرے خواب میں آئے اور جھے فرمایا: کیاعلی بن ابی طالب کو دوست رکھتی ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں دوست رکھتی ہوں۔

انہوں نے فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھو، اس کے بعد کوئی دعا پڑھنے کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھو، اس کے بعد کوئی دعا پڑھنے کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی واپس پلٹا دے'' اس کے بعد فرمایا: اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں سے اٹھا لو۔

میں نے اپنا ہاتھ اپنی آ تھوں سے اٹھایا تو اچا تک اپنے سامنے ایک مرد کو دیکھتی موں، میں نے عرض کیا: آپ کون ہیں کہ جن کے دسیلہ سے خدا وند متعال نے جھ پراحسان

حضرت نے اسے فر مایا: اپنی آئیسیں بند کرو۔

اس نے آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی آئکھیں بند کیں، جو نہی کھولیں تو اپنی آئکھیں بند کیں، جو نہی کھولیں تو اپنے آپ کو مدینہ میں اپنے گھر میں موجود پایا ،وہ کچھ دیر بیٹھا ہی تھا کہ اچا تک اس نے اپنے گھر کی حجمت پر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا آپ نے فرمایا: آئیں ،اب واپس چلتے ہیں۔اس نے اپنی آئکھیں بندکر کے کھولیں تو اپنے آپ کوکوفہ میں موجود پایا۔

ابو هرره میرسب پچه د مکه کر حمران و پریشان موگیا۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:

ان آصف اور دثختا من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين الى سليمان ،وانا وصى رسول الله.

"سلیمان علیہ السلام کے جانشین آصف نے دوماہ کے طولائی فاصلے سے تخت بلقیس کو آ کھ جھیکنے سے کم تر مدت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کردیا، جبکہ میں رسول خدا کا جانشین اور وصی ہوں'' (المنا قب جلد ۲۵ مغیر ۳۲۳، بحار الانوار جلد ۲۵ مغیر ۳۸۰)

بیٹی باپ کی خدمت میں

(٥٣-٨٤٠) طبرى كتاب ولاكل الاملمة " من لكسة بين:

سيدة النساء حفزت فاطمه زبراء صلوات الله عليها فرماتي بين:

ایک دن میں پینمبر خدا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: بابا جان! آپ برسلام ہو۔

آپ نے فرمایا: اے میری بچی آپ پر بھی سلام ہو۔

میں نے عرض کیا: اے رسول خدا پانچ روز سے علی کے گھر میں کھانے کو پچھ بھی مہیں ہے۔ اس کے اس کھانے کو پچھ بھی مہیں ہے، انہوں نے بھی پچھ نہیں کھایا ہمارے گھر میں کوئی گوسفند ہے اور نہ کوئی اونٹ اور

## الله بيت (صنرم) الله الله بيت (صنرم) الله الله بيت (صنرم) الله الله بيت ال

بن احركت بين: حصے امام حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام في فرمايا:

يا ابان كيف ينكرون الناس قول امير المؤمنين عليه السلام لماقال: "لوشئت رفعت رجلى هذه فضربت بها صدرابن ابى سفيان بالشام فنكسته عن سبريده" ولاينكرون تناول آصف وصى سليمان عرش بلقيس واتيانه سليمان به قبل ان يرتد اليه طرفه، أليس نبياً افضل الانبياء ووصيّه افضل الاوصياً ؟ افلا جعلوه كوصى سليمان ؟ حكم الله بنينا وبين من حجد حقنا وانكر فضلنا-

"اے ابان! لوگ امیر المونین علی علیہ السلام کا یہ قول کیوں کر قبول نہیں کرتے کہ آپ نے فرمایا: اگر میں چاہوں تو یہاں سے شام میں تخت نشین معاویہ کواس پاؤں کی شوکر سے زمین پرگراسکتا ہوں جبکہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے جانشین آصف نے چشم زدن سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر کردیا تھا؟"

''کیا ہمارے پیفیر دوسرے پیفیروں سے افضل نہیں ہیں؟ کیا ان کے وصی جیسا تمام اوصاء سے افضل نہیں ہے؟ کیا انہیں حضرت سلیمان کے وصی جیسا ہمی نہیں سیجھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جو ہمارے مقام ومنزلت اور فضائل کو پیچنیں سیجھتے ہیں'' کرنے والا ہے جو ہمارے مقام ومنزلت اور فضائل کو پیچنییں سیجھتے ہیں'' (الاختصاص صغیرے ۲۰، بحار جلد ۱۳ اصفی ۱۱۵)

ابو ہریرہ کاعلیٰ سے فکوہ

(۵۲۸۹۹) کتاب "مناقب میں تحریر کرتے ہیں کدابو ہریرہ کو اپنی اولاد سے طبح کا بہت شوق تھا، اس نے امیر الموشین علیہ السلام سے شکوہ کیا:

الاَالله وعليّ وانّ لعليّ حقًّا لا يعلمه الاالله وأنا \_

"بے شک اللہ کے لیے حق ہے جسے اللہ، میر سے اور علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ، حقیق میر سے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی جسی نہیں جانتا ، حقیق میر سے ملی کے لیے حق ہے جسے اللہ اور میر سے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ، دراسی طرح علی کے لیے حق ہے جسے اللہ اور میر سے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ، (الروضہ نے الفعائل صفی ۱۹۲)، بحار الانوار جلد ۱۹۲۲ مسفی ۱۹۲۸)

علی نے مردہ کیسے زندہ کیا؟

(۸۸۱\_۱۲۲) اسعد بن ابراہیم اربلی کتاب " اربعین" میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امیر الموشین کے باوفا صحافی حضرت امیر الموشیق ہیں:

میں شہر کوفہ میں اپنے آقا و مولی امیر المونین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک گروہ آنخضرت کے اطراف میں موجود تھا، اچا تک لیے قد کا ایک سوار شخص آیا، جس نے خاکسری رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، سر پر زرد رنگ کا علمہ رکھا ہوا تھا اور تکواروں سے سلح تھا۔ وہ اپنی سواری سے اترا، اس نے ایسے ہی سلام و احترام بجالایا، جیسے بادشاہوں سے کیا جاتا ہے، پھراس نے کہا: آپ میں سے وہ کون ہے جو متقبوں کا امام، علم وایمان سے مملو، شرک سے پاک، مولود حرم اور بلند ہمت کا مالک ہے؟ جو متقبوں کا امام، علم وایمان سے مملو، شرک سے پاک، مولود حرم اور بلند ہمت کا مالک ہے؟ آپ میں سے حیور، ابوتر آب دروازہ اکھاڑنے والالشکروں کو فکست دینے والا کون ہے؟

حاضرین میں کسی ایک نے امیر المونین علی علید السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: آپ کی مراویہ آقا وسردار ہیں اور وہی تمہارے رہبر وراہی ہیں۔

وہ مخص علی علیہ السلام کی طرف آیا اور کہتا ہے: پی ایک ایسے قبیلہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں جو حسب ونسب کا مالک ہے، وہ ایک عظیم قبیلہ ہے، جس کے فضائل بہت زیادہ بیں، اسے "عقیمہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ایک امیر ہے جس کا لقب" طاعن الاسنة" ( نیزہ چلانے والوں کا استاد) ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کی

اے ہارے خلاف کرویا ہے۔

(بعيارُ الدرجات صغي ٢٣٣، عدية المعاجرُ جلد معني ١٣٦١، الخرائج جلد ٢ صفي ٢٢٧)

جنت میں کیسے جا تیں؟

( ۲۳۸۸۰) محمد بن الى الفوارس كتاب "الاربعين" من رقمطراز بين:

ابو ہریرہ کہتا ہے: ایک دن حضرت علی علیہ السلام مجد میں قریش مکہ کے پھولوگوں کے پاس سے گذر ہے ، ان لوگوں نے آ کھ اور ابرو کے اشار سے سے آپ کی تو ہین کی - حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور ان کے بار سے میں شرفیاب ہوئے اور ان کے بار سے میں آخضرت سے شکایت کی ۔ پنیمبرخدا غضے میں آئے اور فرمایا:

يا ايها الناس ا مالكم اذا ذكر ابراهيم و آل ابراهيم اشرقت وجوهكم وطابت نفوسكم، واذا ذكر محمد و آل محمد قست قلوبكم وغشيت وجوهكم والذى نفسى ويدى لو عمل احدكم عمل سبعين نبيًا من اعمال البثر، مادخل الجنة حتى يحب هذا وولدة واشار الى على -

"ا \_ لوگوائمہیں کیا ہوتا ہے کہ جب تم اہراہیم اور آل اہراہیم کا ذکر سنتے ہو

تو تمہارے چہرے چک اٹھتے ہیں، تمہارا دل سکون حاصل کرتا ہے، لیکن

جب محمد وآل محمر کا نام سنتے ہوتمہارے دل بجھ جاتے ہیں اور چہرے سیاہ ہو

جاتے ہیں؟ اس خدا کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ

میں سے کوئی محف ستر (۵۰) انبیاء کے اعمال بجا لائے ،وہ اس وقت تک

بہشت میں واخل نہیں ہوسکتا، جب تک اس محف یعنی علی اور اس کے بچوں کو

دوست نہ رکھتا ہو" کھر رسول خدا نے فرمایا:

ان لِلَّه حقا لايعلمه الا الله وانا وعليٌّ ،وان لي حقاً لايعلمه

الله بيت (منه) الله بيت (منه) الله بيت (منه) الله بيت ال

اس نوجوان سے تفتیکو کروائی تاکہ بیاس مجزے کو بیان کرے جوآپ کو مطاکیا گیا ہے۔
امیر المونین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، خدا
وندمتعال کی بارگاہ میں دعا وتفرع کیا، ہم نے ساکہ آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض
کررہے تھے۔

الهی انت احییت میّت بنی اسرائیل ببعض لحم بقرہ ، وقلف: اضربُوہ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يُحیِ اللهُ المُوتیٰ: (بقرہ آبہ ۲۵) و انی لاضربہ ببعضی واعلم ان بعضی عندك اكرم۔ "اے میرے معبُود! تونے بی اسرائیل كردے كوگوشت كھڑے ہے ذمہ كارہ الله تعالیٰ اس مردے كوگائے كا بعض حقد مارو، الله تعالیٰ اس طرح ہے مردول كوزندہ كرتا ہے " میں اُنا ایک عضوات مردہ كو مارتا ہوں، کرتا ہے مردول كوزندہ كرتا ہے " میں اُنا ایک عضوات مردہ كو مارتا ہوں، كوئكہ يُخ معلوم ہے كہ تيرے نزد يك ميراعضوات ہے كہیں صرح مرتبے " كوئكہ يُخ معلوم ہے كہ تيرے نزد يك ميراعضوات ہے كہیں عمر مرتبے اسے ہوایا، اس كے بعد اپنے دائيں پاؤں ہے اسے ہوایا، اس كے بعد كہا : عمم خدا سے كہوكہ شہیں كس نے قبل كیا ہے؟ ہوئك میں علی بن انی عالمی بایا ، اس کے بعد کہا : عمر غدا ہے كہوكہ شہیں كس نے قبل كیا ہے؟ ہوئك میں علی بن انی عالمی بیغیر کا جائیں ہوں۔

آئنفرت نے اس بھنے کا دو تین مرتبہ تکرار کیا ، اس خدا کی قتم بٹس نے حضرت محمد کھی کہ میں میافترین نے محمد کا دونت اس مردہ نے کمزور آواز میں گفتگو کی کہ تمام حاضرین نے اس کی آواز میں اس نے کہا: جمعے میرے چھانے قتل کیا ہے۔

اتن بات كرنے كے بعد وہ خاموش ہوگيا - لوگوں نے جب بيے جران كن كام ديكاتو تمام كے تمام على عليه السلام كے پاؤں ميں گرگئے اور تجدہ ريز ہو گئے ۔
امير الموتين على عليه السلام نے فرمايا: "سجدہ صرف، خداكى ذات اقدس كے فيرمايا: "سجدہ صرف خداكى ذات اقدس كے فيرمايات كام نے مرف علم پروردگار سے گفتگوكى ہے"
اس بارے ميں دعوئى كرنے والوں نے بہت سے دعوے كيے ہيں اس عديد كو

الله بيت (صنه من الله بيت (صنه من الله بيت اله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله

پیثانی سے آقاب نظر آتا ہے،اس سے محبت ودوی کی وجہ سے دنیا سے محبت نہیں کرتا،

اس کا اتناعزیز بیٹائل ہوگیا ہے بلین اس کے قاتل کے بارے میں کی وخبر نہیں ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے ، اس کے قل کی وجہ سے قبائل کے درمیان قتل و عار گھری کے واقعات رونما ہورہے ہیں۔ فقند گرشیاطین ہر طرف سے سرنکال رہے ہیں، تا گفتہ بہ فسادات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اورا کی دوسرے کے بارے میں شک و تر دید اور اختلاف دلول میں نفوذ کر چکا ہے۔

وہ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ مقتول کو آپ کی خدمت میں لائیں تاکہ آپ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ وہ سب آپ کے تھم کی چیروی کرنے پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ان کا اس بات پر یقین محکم ہے کہ آپ یہ معجزہ کر سکتے ہیں آپ قاتل کی نشاندہ کی کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قبائل ایک دوسرے کے خلاف تکوار کھنچ لیں سے اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آب مسلمانوں کی مشکلات میں کرنے اور ان کے درمیان جنگ و جدال کورو کئے کے لیے سب سے مناسب ہیں۔

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا: مقتول اب كهال هي؟

اس نے تابوت لایا ،اس سے آیک مردہ نوجوان کی لاش نکالی جوریشی کیڑے ش المٹنی ہوئی تھی ،اوراس سے عزر وعود کی خوشبواٹھ رہی تھی۔

امیر المونین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک طویل نماز بجالائی ، پھراس مخص کی طرف چرہ مبارک کیا اور فرمایا:

"اس نوجوان کواس کے پچا" حریث" نے قبل کیا ہے، کیونکداس نوجوان نے اپنے پچا کی بیٹی سے از دواج کرنے کے باوجود کسی دوسری عورت سے نکاح کرلیا، پس اس کے پچانے اس بغض وعناد کی وجہ سے قبل کیا ہے" اعرابی نے کہا: ہاں، ایسا تی ہے، لیکن ہم اس سے واضح تر چا جج ہیں کہ آپ

رسول خداً نے فرمایا : هما ولدای و سبطای و ریحانتای ایام حیاتی و بعد و فاقی.
" وه دونول میری حیات میں اور وفات کے بعد میرے بیٹے ، میرے نواسے اور یحان کے دو پھول ہیں'

حفرت عائشہ کہتی ہیں: جب وہ دونوں گفتگو میں مصروف تھے اچا تک حضرت علی آئے اور پنجبر خدا کی طرف د مکھ کر کہتے ہیں:

" یا رسول الله! میرے مال باب آپ پر قربان مول، آپ پر خدا کا درود وسلام موا میرے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟"

رسول خداً نے فرمایا: اے علی اتم ، فاطمہ اور صن وصین بہشت میں در کے کل میں موں کے ، یکی عرش خدا کے نیچ ہے، اس کی بنیاد رحمت اور اس کے اردگر در ضوان ہیں۔

یا علی بینك وبین نور الله باب فتتظر الیه و ینظر الیك وعلی رأسك تاج من نور قدر ضاء نوره مابین المشرق و المغرب وانت ترفل می حلل حمرور دیة ، وخلق و خلقت و خلقتنی رہی وخلق محبینا من طینة تحت العرش وخلق محبینا من طینة تحت العرش وخلق محبینا من طینة الجنال ۔

" یا علی ! تیرے اور نور خدا کے درمیان ایک دروارہ ہے، پس وہ تیری طرف اور تو اس کی طرف د کھتا ہے، تیرے سر پرور کا ایک تاج ہے کہ اس کا نور مشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کو روثن کر دیتا ہے، تو اس لباس پر فخر کرتا ہے جس کا رنگ سرخ پھول کی طرح ہے میرے پروردگار نے بچنے اور جمحے پیدا کیا ہے اور جمارے چاہئے والوں کوعرش کے ینچے والی خاک سے پیدا کیا ہے اور جمارے دہمنوں کو دوزخ کی گندی مٹی سے بنایا ہے"
سے پیدا کیا ہے اور جمارے دہمنوں کو دوزخ کی گندی مٹی سے بنایا ہے"

(١٥٨٨٢) محدين الي الفوارس كتاب "البعين" من تحريركت مين:

ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے قتل ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں: میں نے کسی بھی مخض کورسول خدا کے نزدیکے علی و فاطمہ سے زیادہ محبوب نہیں دیکھا۔

مجرائی گفتگوکو جاری رکھا کہ ایک دن میں پنیمبر خدا کے حضور حاضرتھی ، حضرت فاطمہ سلام الدعلیمانے پنیمبری طرف دیکھ کرعرض کیا:

"اے رسول خداً میری جان آپ پر قربان ہوآپ پر خدا کا درود وسلام ہوں میری نظیات کیا ہے"

رسول خداً نے فرمایا:

يا فاطمة ! انت خير النسآء في البريّه وانت سيّدة نسآ ء اهل الجنة واهلها-

"اے فاطمہ"! مخلوقات میں تم تمام عورتوں سے افضل تر ہو،تم جنتی خواتین کی سر دار ہواور خود بھی اہل بہشت ہو"

جناب سيده فاطمة نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ كے جيا زاد بھائى كے ليے

کون می فضیلت ہے؟

رسول خدانے فرمایا:

لايقاس به احد من خلق الله-

" مخلوق خدا میں سے کسی کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا"

جناب فاطمه عليها السلام نے فرمايا: ميرے بيوں حسن وحسين كے ليے كون ى

فضیلت ہے؟۔

"آگاہ ہو جاؤ! جس رات جمعے معراج پر لے جایا گیا، جب جس تیسر کے اس پر پہنچا تو میرے لیے نور کا ایک منبر لگایا گیا۔ بیس اس کے او پر بیٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ایک زینہ پنچے بیٹھ گئے اور باقی پیغیر منبر کے اردگرد بیٹھ گئے۔ اس دوران علی علیہ السلام تشریف لائے جونور کے مرکب پر سوار تھے، ان کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چک رہا تھا اور ان کے چود مبارک کے اردگر دموجود تھے" چاہنے والے ستاروں کی طرح ان کے وجود مبارک کے اردگر دموجود تھے" حضرت ابراہیم نے میری طرف د کیمتے ہوئے فرمایا:

يا محمد هذا اي نيي معظم واي ملك مقرب؟

"ا عرض کیا: عصاحب عظمت نی میں؟ یا کوئی ملک مقرب ہیں؟" میں نے عرض کیا:

لانبی معظم ولا ملک مقرب هذا اخی وابن عمی وصهری ، ووارث علمی علی بن ابی طالب علیه السلام .

" وہ نہ تو کوئی نبی معظم ہیں اور نہ ہی ملک مقرب ، بلکہ وہ میرے بھائی ، میرے پچازاد میرے والمادادر میرے علم کے وارث علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں"

حضرت ابراہیم نے پوچھا:وہ لوگ کون ہیں جوان کے وجود مبارک کے اردگرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں؟

میں نے عرض کیا: ان کے شیعہ ہیں۔

یدوه مقام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عض کیا: اللهم اجعلنی من شیعة علی علیه السلام.

"ا عبر عبود المحصيم على الميدالسلام كشيعول من سقراروك"



دو پھروں کے درمیان علی کا فیصلہ

( ۲۷۷۸۸۳) فروره كتاب من تحريب كدائن عباس ايك مديث مرفوع من كتب إن:

میں اپنے آقا ومولی علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو پھروں میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر گر کر اسے نقصان پہنچایا تو آپ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ اوپر گرنے والے پھر کو بھی اسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔

راوی کہتا ہے: میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا ان دو پھروں نے علی علیہ السلام سے قضاوت کے لیے کہا تھا؟

انہوں نے کہا: ہاں، اس خدا کی شم! جس نے محر کو پنیمبر بنا کر بھیجا بے شک میں نے دیکھا کہ ان دو پھروں نے فریادالی کی خواہش کی تھی۔ (اریعین این الی الفوارس' مخطوط' جلاس ) حضرت ایرا جیم نے شیعہ علی کی خواہش کی حضرت ایرا جیم نے شیعہ علی کی خواہش کی

اپی کتاب " مجمع الجرین" لفظ" هیع" کوشمن میں تحریر کاب میں تحریر کاب الفظ" هیع " کے محمد میں اپنے اسحاب سے نفتگو کی ، دوران مختلو آپ نے فرمایا:

یا قوم ااذا ذکرتم الانبیآء الاولین فصلّوا علی ثمَّ صَلُواعلیهم واذا ذکر تم ابی ابراهیم فصلّو اعلیه ثمّ صلوا علیّ"ایلوگو! جب بھی گذشته انبیاء کو یاد کروتو پہلے مجھ پر درود وسلام بھیجو،
پھران پرلیکن جب میرے باپ ابراہیم علیه السلام کا ذکر کروتو پہلے ان پر
اس کے بعد مجھ پرسلام بھیجو،

جرئیل نے عرض کیا: ''وہ آپ کے برگزیدہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کیا اور عہد و پیان کی خلاف ورزی نہیں گی۔
'' آگاہ ہو جا کیں! اللہ تعالیٰ آپ کو تھم دیتا ہے کہ زمین پران کے درمیان اس طرح سے رشتہ اخوت و برادری قام کریں، جس طرح خدا وید متعال نے آسان پران کے درمیان قائم کیا ہے''

يغمر خداً نے فرمایا: میں انہیں نہیں بہجا تا ہوں۔

جبرئیل: میں آپ کے حضور ہوا میں کھڑا ہوں، جب کوئی مؤل موثن شخص کھڑا ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ فلاں فلال شخص موثن ہے، آپ کھڑے ہو جا کیں اور ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری قائم کریں۔ جب کوئی کا فر کھڑا ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فلاں فلال شخص کا فر ہے ان دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کریں۔ پنچیبر خدانے فرمایا: اے جبرئیل ایسے ہی کروں گا۔

اس وقت وینبر اکرم کھڑے ہوگئے، مومن کا مومن کے ساتھ اور کا فرکا کا فرکے ساتھ اور کا فرکا کا فرکے ساتھ دشتہ اخوت و برادری قائم کیا۔

اس دوران منافقین شور وغو خاکرتے ہوئے کہتے ہیں: اے محمد! اس کام میں کیا راز پنہاں ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے کہ ہمیں پراگندہ طور پر چھوڑ دیا ہے اور ہمارے ساتھ علیحدہ سے رشتہ اخوت قائم نہیں کیا چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے آگاہ تھا، اس لیے پیغیمراکرم پریہ آیہ نازل فرمائی:

مَاكَانَ اللهُ لِيَذِرَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا اَنتُم عَلَيه حَتَّى يَعِيزَا لَخَبِيثَ مِنَ الطَيْبِ ـ (سوره آل عَمران آيه ۱۵) "خدا ويُدمتعال صاحبان ايمان كوانيس حالات مِن نَيس جَهورُ سَكَمَا جب تك خبيث اورطيب كوالگ الگ نه كردك" اس وقت حعزت جرئيل عليه السلام بدآيت كريمه لي كرنازل موئ: وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإبراهيم - (سوره مغات آيد ٨٣)

"حفرت ابراہیم ان کے پیروکاروں میں سے سے" (جُٹے الجرین صدا مخت سے اللہ اللہ ہے) علی اور نی کے درمیان صیغہ اخوت کی داستان

(۲۸۵۸۵) شیخ بزرگوار ، فقیه دانشمند جناب محمد بن جعفر شهدی اپنی کتاب " مااتفق فیه من الاخبار فی فضل الاتعمة الاطهار" شی تحریر فرماتے ہیں:

عبدالله بن عباس اورعبدالرحل بن عوف كيتے بين: ايك دن رسول خداً إنى مجد ميں تشريف فرما يتح كم خدا وندعلى اعلا آپ ميں تشريف فرما يتح كم احدا على اعلا آپ يردرودوسلام بھيجنا ہے اور فرما تاہے: پڑھو!

پامبرضاً فرمایا: کیاپڑموں؟ جرئیل فعرض کیا: پڑمیں: اَنَّ المُتَقِینَ فی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ - اُد خُلُوهَا بِسَلامٍ امِنینَ دوَنَزَعنَا مَافِي صُدُورِهُم مِن عِسُلِّ اِخْوَاباً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ - لَایْمَسَّهمُ فِیها نَصَبُّ وَمَا هُم مِنها بِمخرَحبینَ-(سرم جَرَا بِهِ٣٨٤٥)

" بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں علم ہوگا کہتم باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ وافل ہو جاؤاور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آ منے سامنے تخت پر بیٹے ہوں گے۔ نہ آئیس کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گئ

پیمبر خدائے فر مایا: اے جبر تیل انہیں خدانے بھائی بھائی قرار ویا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے روبر وتخت نشین ہوں گے، کون ہیں؟

جب بھی کسی مون سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ رشتہ اخوت قائم کروں اس وقت جبرئیل کہتا کہ علی کو بٹھا دواوراس کے کام میں تاخیر کرؤ'

میں نے بھی آپ ہی کی طرح سوچا تھا ، اور اس کام کی وجہ سے مغموم ومحزون ہوا تھا ، اس وقت جبرئیل نازل ہوا اور کہا:

"اے محمہ! خدا وند متعال آپ پر درود وسلام بھیجے کے بعد فرماتا ہے کہ میں
اس کام سے آگاہ ہوں ، آپ اس وجہ سے ممکنین مت ہوں کیونکہ میں نے
علی کو آپ کے لیے باقی رکھا ہے اور انہیں آپ کے ساتھ ملاتا ہوں ۔ میں
نے زمین و آسان کے درمیان آپ اور علی کارشتہ اخوت قائم کردیا ہے'
رسول خدا کافصیح و بلیغ خطبہ

اس کے بعدرسول خدا کھڑے ہوئے اور ایک فسیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا:
ایما الناس! انا عبدالله ،انا نبی الله ، انا حجة الله ، انا رسول
الله ، انا نجی الله ، انا صغی الله ، انا حبیب الله ، انا الحجتة
الله ، من خاننی فقد خان الله ، قدّ منی الله فی المفاخر
والمآشر ،وآثرنی فی المفاخر ،وافردنی فی النظائر ، فمامن
احدالاوانا ودیعة عند لا ، وانا ودیعة الله ، انا کنز الله ، انا
صاحب الشفاعة الکبری ،وأنا صاحب الکوثر واللواء ، انا
صاحب الکاس الاوفی ، انا ذوالدلا تل والفضائل والایات
صاحب الکاس الاوفی ، انا ذوالدلا تل والفضائل والایات
والمعجزات ، اناالسید المستول فی الیوم المشهود والمقام

" اس لوگو! مين عبد خدا، پيامبر خدا، جت خدا، رسول خدا، برگزيده خدا،

### 

جب رسول اكرم في بيآبيش حمي تولوك خاموش مو كئي

پینمبرخدانے دوبارہ سے ال کے درمیان رشتہ اخوت و برادری قام کرنا شروع کیا احتی کہ تمام اصحاب (خواہ موکن یا منافق) کے درمیان رشتہ اخوت کوقائم کیا۔

تھوڑا ہی وقت گذرا تھا کہ پیغیر اسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ،کیا و کیصتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک گوشے میں بیٹھے آ ہتہ آ ہتہ گریہ کررہے ہیں، وم سینے میں گھٹ رہا ہے اور آ نسوآ پ کی آ تھوں سے آپ کے چہرہ مبارک پر بہدرہے ہیں۔رسول خدا نے فرمایا:

"اے ابالحن! کیوں گریہ کردہے ہیں؟"

علی نے عرض کیا: اپنے آپ پرآنسو بہار ہاہوں۔

رسول خدان فرمایا: اے میری جان اے علی ا آخر ایسا کیوں؟

آپ نے عرض کیا: " یا رسول اللہ ! جب بھی آپ مؤتنین میں سے کی کو فرماتے ہیں کہ اٹھو، اور کسی مؤتن سے اپنا رشتہ اخوت قائم کرو، اس وقت میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ: اب آپ مجھے فرما کیں گے کہ میں کھڑا ہو جاؤں ، لیکن آپ مجھے سے روگردانی کرتے ہیں اور کسی دوسرے سے فرما وسیتے ہیں تو میں اپنے آپ سے کہتا: شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ مؤتنین میں سے کسی کا بھائی بن سکوں "؟

#### رسول خداً نے فرمایا:

"رسول خداً نے فرمایا: میں نے ہرگز آپ سے روگردانی نہیں کی اور نہ بی آپ کو فراموش کیا اللہ تعالی ایس کے اللہ تعالی کے فراموش کیا اللہ تعالی میں ایساسمجھا ہوں کہ رشتہ اخوت میں اللہ تعالی نے آپ سے روگردانی کی ہے (ان مونین میں سے کسی سے بھی بیرشتہ قائم نہ کریں) یہ میرے سامنے ہوا میں حضرت جرئیل کھڑا ہے، میں نے قائم نہ کریں) یہ میرے سامنے ہوا میں حضرت جرئیل کھڑا ہے، میں نے

وجلالت پہنا ہوا ہوگا، میں وہ پنیمبر ہوں جس کا ذکر توریت ، زبور ، انجیل اور ہراس کتاب میں موجود ہے جو کھی گئی ہے، مشاہد، محامد، مزاہد، مقاصد اور علم خدار کھنے والا میں ہول''

انا المنذر المبلع عن الله ، انا الآ مربا الله ، انا ذوالوعد الصاق لمن الله ، انا نجى السفرة وان امام ل لسررة ، اتامبيد الكفرة ، انا منتصم العجزة ، انا ذوالشامة والعلامة ، انا المكرم ليلته الاسرى ، انا الرفيع الاعلى ، انا المناجى عند سدرة المنتهى انا السفاح انا الرباح ، انا لنقاح انا الذى يفتح ابواب الجنان ، انا مخوف بالرضوان -

" میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا اور پیغام لانے والا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اس کا حکم پہچانے والا اور صادق الوعد (وعدے کا سچا) ہول، میں سفیروں کا ہمراز، نیکوکاروں کا پیٹوا، کافروں کو تابود کرنے والا اور فاجروں سے انتقام لینے والا ہوں، میں وہ ہوں جس میں پیغیبری کی علامت ہے، میں وہ ہوں جے شب معراج عزت بخشی گئی، میں بلندمرتبہ ہوں، میں وہ ہوں جس نے سندرہ المنتہی میں پروردگار کے ساتھ مناجات ہوں، میں وہ ہوں جو بینے گفتگو کی توانائی رکھتا ہوں، نفع پہچانے والا میں ہوں، میں ہوں، بہشت کے میں ہوں، میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں، بہشت کے کیا ہوئے والا میں ہوں، کیا ہوئے ہیں،

انا اول قارع ابوا بها ، انا المتفكة شجارها وانا لمحبو بانورها ، انا الصفاك انا لهتاك ، انا ابن فواطم من قريش الأكلام ، انا

### 

منی خدا اور حبیب خدا ہوں ، میں خدا کی طرف سے جمت خدا ہوں ، جس نہ ما اللہ کے ساتھ خیانت کی ، اللہ کے ساتھ خیانت کی ، اللہ تغالی نے جمیے افتخارات اور کرامات میں مقدم رکھا ہے ، افتخارات کے لیے جمیے انتخاب کیا ، اور تمام لوگوں کے درمیان جمیے متاز رکھا ہے کوئی بھی نہیں مگر یہ کہ میں اس کے لیے الی امانت تھا ، امانت اللی میں ہوں ، خدا کا خزانہ میں ہوں ، شفاعت کا مالک میں ہوں ، صاحب کوڑ ولواء اللی کا خزانہ میں ہوں ، فضائل اور آبات و مجرزات کا مالک میں ہوں ، ولائل ، فضائل اور آبات و مجرزات کا مالک میں ہوں ، و میں ہوں جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا ، مقام محمود ، حوض کہ جس پرلوگ آئیں کے اور لپٹا ہوا میں ہوں ،

انا سادة المتقين و خاتم المرسلين ذوالقول المتين ، انارا كب المنبريوم الدين، انا اول محبور واول منشور واول محشور واول مبرور و اول من يدعى من القبور اذا نفخ فى الصور، انا تاج البهاء المستور، انا مرسل المذكور في التوراة و الانجيل والزبور وكل كتاب مسطور ، انا صاحب المشاهد والمحامد والمزاهدوالمقاصد وعلم الله-

" میں پر ہیزگاروں کا پیٹوا اور خاتم الرسلین صاحب قول سین و محکم ہوں،
روز قیامت (نور) کے منبر پر بیٹھنے والا میں ہوں، (روز قیامت) سب
سے پہلے خوش ہونے والا ، سب سے پہلا منشور، سب سے پہلا محشور
مسب سے پہلا نیکوکار اور سب سے پہلا وہ محض ہوں کہ جب اسرائیل
صور پھو کے گا تو قبر سے بلایا جاؤں گا، میں وہ ہوں جس نے تاج حشمت

#### مناقب الل بيتُ (صنوم) ﴾ ١٥ ١٥ هـ ١٥٠ ١٨ ١٨

عبادت كى جكه )وربى ( نعمت كا احماس) آخرت زلفى (قريب ) شجره طوبي ،سدرة المنتى اوروسيله كبرى تمام مرے ليے بين انا باب مطالع الهدى، انا حجة على جميع الورى انا الغلاب ، انا لوهاب انا الوقاب ، انا على من ادبروتولى، انا العجب العجاب،انا المنزل عليه الكتاب ، انا العطوف ، انا الرووف ، انا الشغيق ، انا الرفيق ، انا المخصوص بالفضيلة انا الموعود بالوسيلة، انا ابو النور والا شراق ، انا المحوال على البراق ، انا المبعوث بالحق على الافاق انا علم الانبيآء انا منذر الاوصيآء ، انا منقذ الضعفاء -

"درخشده بدایت کا آغاز میں ہوں، تمام مخلوقات پر جمت خدا میں ہوں، ہیشہ میں کامیاب ہوں، بخشے والا میں ہوں، پاداش دینے والا میں ہوں، برش کو (زیر) کرنے والا میں ہوں، میں ہر جیرت سے جیرت انگیز تر ہوں، میں وہ ہوں جس پر قرآن نازل ہوا، مہریان وروف میں ہوں، شیق ودل سوز میں ہوں، جس کو فضیات کے ساتھ خاص کیا گیا، جس کے ذریعے وعدہ دیا گیا وہ میں ہوں، صاحب نور واشراق میں ہوں، میں وہ ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں وہ ہوں جو آفاق پر حق کے ساتھ معبوث ہوا، میں بہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بوا، میں ہوں اور کر ورل کو بیات دینے والا میں ہوں اور کر ورل کو نوات دینے والا میں ہوں اور کر ورل کو نوات دینے والا میں ہوں)

انا اول شافع ، انا صادق ناطق، انا ذوالجمل الاحمر، انا صاحب الدرع والمغفر، انا ذوالقضيب الابتر ، انا الفاضل ، انا لكامل ، انا المنازل ، انا قائل الصدق، انا المبعوث بالحق ، انا الحمام ، انا الامام، انا اسمام، انا الخاتم انا الضرغام على

### 

اول الغوائد من سليم ، انا ابن المرفصات ، انا القاسم و ابو القاسم ، انا العالم انا الحكيم الحاكم ،وانا الجاسم وانا ينبوع المكارم.

''میں وہ سب سے پہلا ہوں جو درواز ہ بہشت کھنکھٹاؤں گا، میں ہوں جو اس کے انور سے استفادہ کروں گا، اس کے پھل کھاؤں گا، میں ہوں جو اس کے انور سے استفادہ کروں گا، میں ہوں جو اس اس بول جس کی گفتگو بلیغ و تو انا ہے، میں ہوں جو اسرار سے پردہ کشائی کروں گا، قریش کی کریم فواظم کا بیٹا ہوں، سلامتی کا سب سے پہلا فائدہ میں ہوں، میں دودھ پلانے والی ماؤں کا بیٹا ہوں، میں قاسم اور ابوالقاسم ہوں، والی ماؤں کا بیٹا ہوں، میں صاحب عظمت اور مول، والم میں ہوں، میں صاحب عظمت اور کرامتوں کا سرچشمہوں''

وانا ابن هاشم، وانا ابن شیبة الحمد، واللوء والفخروالمجد والسینا والجد جدی بالحمد وماکان له بطیر اباییل واهلك الله له جند الفیل، انالی زمزم والصفا، انالی العصابة واللوی، انالی الماثر والنهی، أنا لی المشاعر والربی، ولی من الاخرة الزلفی ولی شجرة طویی وسدرة المنتهی، ولی الو سیلة الکیری۔

" ہاشم کا بیٹا میں ہوں، شیبہ ع حمد ، لواء ، فخر ، مجد اور سینا کا بیٹا میں ہوں ، میرے جد وہ بیں جنہوں نے حمد خدا کی کوشش کی ، ان کے لیے آسان سے ابا تیل جیسے پر ندے آئے ، اللہ تعالی نے ان کی خاطر الشکر فیل کو نابود کردیا، آب زمزم اور کوہ صفا میرے لیے بیں، عصابہ (یمنی چادر) ولواء (پچم) ماٹر (عمدہ یادگاریں) ونی (عقل و خرد) مشاعر (حاجیوں کی

دیے والا میں ہوں، دلیل و برہان کے ذریعے میں کامیاب ہول' " پیشواؤں کا پیشوا آئمہ کی عظمت، بدختی کو دور کرنے والا اور نعتوں کی بشارت دینے والا میں ہوں، رضا کا سمندر عقل کا عظیم کلمضعیف لوگوں کی پناہ گاہ میں ہوں، مقام ومنزلت میرے لیے ہیں اور بہشت میری اطراف کوا حاطہ کیے ہوئے ہیں''

" میں جرت انگیز اور باوقار خوبصورتی کامالک ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں ایمان کی شاہراہ اوراس ایمان کاراستہ ہوں جو آشکارا و بربان ہے"

" میں معدی بن عدنان کا بیٹا ہوں، میں باعث حسرت شیطان قرار پایا، میں نو (۹) مرسل پنجبروں سے متولد ہوا ہوں، اپنے قبیلہ میں امین کے نام سے مشہور ہوا ہوں، قرآن مبین کی ماں میں ہوں، طے، لیمین اور والمین والزیمون میں ہوں،

انا احمد فی الاولین وفی صحف الماضین وفی الاحم المتقدین وفی القرون الساقین ، انا احمد فی السلوات والارضین ، انا صاحب الکوثر فی المجمع والصدر انا المحاب فی المحشر ، انا الحبیب النجیب ، انا المصیب ، انا المدثر ، انا المدثر ، انا المذکر ، انا الذی ساهمنی فی طهر آدم الوری وفضلتهم النبیّون ففضلتهم انا اجمعین و اولین کے درمیان ، گذشته کابول اور امتول میں اور پُهل صدیول میں میرا نام احداور آسانوں اور زمین میں مجہ جمع اور مصدر میں ہول ، میں ہوں جو روزمحشر قبول شدہ ہول ، منتخب شدہ حبیب خدا میں ہول ، مصیب میں ہول ، مزل و مرثر میں ہول ، متنز کر دینے والا میں ہول صلب

### و ما قب الل بيت (صديم) الله الله الله عنه الله بيت (صديم)

من خالف الاحكام-

"سب سے يہلا شفاعت كرنے والا ، يج بولنے والا ميں مول ، سرخ شتركا صاحب میں ہوں ، راست کواور حق برمعوث شدہ میں ہوں ، پیغام پہنان والابين بون، امام من بون، خضيف ولطيف سرعت كاما لك مين بون، خاتم میں ہوں اور احکام الی کے عافین کے لیے شمشیر برندہ میں ہوں۔ انا داعية الساعة ، انا اقتربت ، انا الآزفة ، انا كلام اسماعيل ، انا صاحب التنزيل ، انا واضع الهدى ، انا الشاهد ،انا العابد، انا ذوالمقاصد، انا بالخير واعد، انا الموعود بالسلامة لاتمتى ، انا المبشر بالكرمة لعترتى، انا المنقذ بدعوتى، انا المغلج بحجتى، انا الامام الاثمة، انا عصمة الائمة ، أنا دافع النقمة، أنا المبشر بالنعمة ، أنا بحر الرضى وطور النهي وكهف العفاف، وجهت لي الزلفي وحفّت لي الجنة ، انا طلة السيكتة انا ابن الذبيحين المغتدين بالتحف من بحبوحة الشرف ، انا جادة الايمان وطريق الامان وواضع البرهان ، انا ابن معد بن عدنان ، انا حسرة الشيطان ولدنى تسعة من المرسلين، فسميّت في قومي الامين انا ام القرآن المبين ، اناطه ويسين، والتين والزيتون "روز قیامت کوجلانے والامیں ہول، اس کے نزدیک ہونے کا وقت میں مول، وہ نزد یک مونے والا میں مول ، کلام اساعیل میں مول، صاحب تنزول میں ہوں، واضع برایت كرنے والاميں ہوں، شاہر ميں ہون، عابد میں ہوں ، صاحب مقاصد میں ہوں، جے خیر کا وعدہ دیا گیا وہ میں ہوں، میں وہ ہوں جے امت کی سلامتی کا وعدہ دیا گیا ، امت کو کرامت بشارت

اپنا دوست پایا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم آپ میں مختق ہوا ہے، اس کی تمام لعمیں آپ کے ہاں ہیں ، اس نے آپ کے بھائیوں کے آستانہ اور آپ کے بھائیوں کے آستانہ اور آپ کے بغربی اعمال سے عدول نہیں کیا ، ب شک اللہ تعالیٰ نے آئیں آپ اور ہمارے حق اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور ہمارے حق میں لطف فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے سب سے آخر میں بھیجا ہے کہ میں آپ لوگوں کوکی چیزی تھیجت کروں''

#### علی و محمکا تقابل رسول خدا کی زبان سے

ألا وان على حقيق لمعرفته مخصوص به، حسبه من حسبي ونسبه من نسبي وسته متعلقة بسنتي ،فعلى اخي وابن عمي ، اوتيت الرسالة والحكمة ، واوتى علىّ العلم والعصمة واوتيت الدعوة والقرآن ،واوتى على الوصية والبرهان ،واوتيت القضيب والناقة، واوتى على الحوض واللواء. "آگاہ ہو جاوً! علی اس شاخت کے قابل تر ہیں جوان کے لیے مخصوص ہے، ان کا حسب میراحسب، ان کا نسب میرانسب اور ان کا راہ وروش میرا راہ وروش ہے، پس علی میرے بھائی اور میرے چھا زاد ہیں، مجھے رسالت و حكمت عطاكي كي ، اورعلي كوعلم وعصمت ، مجهد دعوت وقر آن عطاكيا اورعلي وصيت و بر بان اور مجهد ششير وشتر اوْرعلي كوحوش كوثر اور يرجم عطا موا" واوعدت بالسجدة والشفاعة العظمي اوجعل على قسيم الجنَّة واللظي، واعطيت الهيبة والوقار، واعطى عليَّ الشرف والفحار ، ووهب لي السماحة والبهاء ، ووهب لعلى البراعة والحجى ، بشرت بالرسالة ، الكوثر وبشر

### 

آدم میں میرے ساتھ شائل ہوئے تو میں نے تمام انبیاء پر برتری حاصل کی، پس میں تمام پیغیروں سے افضل و برتر ہوں''

انا الذي بشر هم الله بشفاعتى ، وامرهم بطاعتى ، واخد عليهم العهد بتصديق رسالتى ، انا قائدا الفر المحجلين الح جنّات النعيم، انا افضل النبيّين قدرًا واعمهم خطراً واوضحهم خبرًا واعلاهم مستقرًا وأكرمهم امة واجز لهم رحمةً واحفظهم ذمة وازكاهم ملة، وما ،فيكم احد الله وقد قرن بقرينه ووصل بخرينه لتحقيق علم الله تعالى فيكم ، ومواهبه لايكم ، لم يعدل بكم عن جد جناب اخوانكم وعن اعمال اشكا لكم ، وقد جاز الله لكم ولهم وقد احسن الله ولطف به اذا اخرنى كى اذكر كم شيئاً۔

'' میں وہ ہوں جس کی شفاعت کی خوش خبری اللہ تعالی نے دی میرے فرامین کی اطاعت کا حکم صاور فرمایا، میری رسالت کی تقید این کے لیے لوگوں سے عہد و پیان لیا، میں ان سفید چبرے والوں کا رہبر ہوں جن کے لیے بہشت کی فعتیں ہیں، عزت و ہزرگی کے اعتبار سے تمام پنج بروں سے بلند ترین ہوں، عظمت کے لحاظ سے تمام پر حاوی ہوں، خیرو حدیث کے اعتبار سے آ شکارا ترین ہوں، مقام و منزلت کے لحاظ سے ان سے بلند ترین ہوں، امت کے لحاظ سے سب سے باعزت ہوں، رحمت کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ ہوں، وقدم کے اعتبار سے ان کے لحاظ سے ان میں میں سے ذیادہ ہوں ، فرمہ وضانت کے لحاظ سے ان سے نیادہ محافظ ہوں اور ملت وقوم کے اعتبار سے ان سے پاکیزہ ترین ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایبانہیں مگر میہ کہ ان کے قریب ہوا اور انہیں ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایبانہیں مگر میہ کہ ان کے قریب ہوا اور انہیں

#### مناقب الليت (مندس) ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

،حضرت امام عليه السلام شدت شوق سے وہاں پر ندرک سکے، اس وجد سے جلدی سے آئے۔

آپ گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ سلام الشعلیہا کے چرہ اقدس سے ساطع ہونے والے نورکی روشن نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ،حفزت علی علیہ السلام نے فرمایا:

"اے بنت محم آپ میرے ہاں سے واپس آئیں تو آپ کا چرہ اقدس ایبا نہ تھا؟"

جناب فاطمہ زہراءعلیہا السلام نے فرمایا: "درسول خدا نے آپ کے پھے فضائل میرے لیفقل کیے ہیں جنہیں س کر میں وہاں پررک نہیں سکی لبندا آپ کے پاس چلی آئی ہوں"

حفرت على عليه السلام في فرمايا:

كيف لوحدٌ ثكِ بكل فضلي-

"أگر (رسول خداً) ميرے تمام فضائل آپ كے سامنے بيان كرتے تو چر آپ كس حال ميں ہوتيں" (دلائل الا ما، ١٩٠ ، بحار الانوار جلد مهمنيه ٢ ، امال صفح ٢٢٢)

علی عمرو بن عبدود کے مقالبے میں

(۱۷۸ یه ۵) " المجموع الرائق من از بارالحدائق" بیں فدکور ہے کہ امیر المونین حضرت علی علیہ السلام ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب میں عمر بن عبدود سے مقابلہ کے لیے میدان نبرد میں گیا۔ تو میں نے سنا کہ کسی نے بیشعر پڑھا:

قتل على عمرواقصم على ظهرًا ابرم على سترًا على امرًا هتك على سترًا المعلى المراء على المراء على المراء على عليه المراء على الم

# 

ندی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔

پنیبرخدانے اہنارخ میری طرف کرتے ہوئے فرمایا: میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے کے نزدیک ہوئی۔

آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ میرے کا ندھے پر مارو۔

جب میں نے ہاتھ مارا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دوشانوں کے درمیان ایک پھر تھا کہ آپ کے دوشانوں کے درمیان سینے پر پھر پھر تھا کہ آنحضرت نے شدت بھوک سے اپنے دونوں کا ندھوں کے درمیان سینے پر پھر باندھا ہوا تھا۔ بی بی دو عالم نے فریاد بلندی ، رسول خدا نے فرمایا: ایک ماہ سے آل محمد کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلائی گئی۔اس کے بعد فرمایا:

اتدرين ما منزلة على عليه السلام؟ كفانى امرى وهو ابن اثنتى عشرة سنة ، وضرب بين يديّ بالسيف وهو ابن ست عشرة سنة ، وقتل الابطال وهو ابن تسع عشره سنة ، وفرج هموص وهو ابن عشرين سنة ، ورفع باب خيبر وهو ابن نيّف وعشرين وكان لايرفه خمسون رجلًا

" کیا آپ جانے ہیں کہ علی کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ ان کا یہی مقام ومرتبہ کا آپ جانے ہیں کہ علی کا مقام ومرتبہ کیا ہے؟ ان کا یہی مقام ومرتبہ کا فی ہے کہ انہوں نے سولہ (۱۲) سال کے سن میں میرے ہمر کاب ہوکر شمشیر چلائی اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی ، انیس (۱۹) سال کی عمر میں کی عمر میں تامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا، بیس (۲۰) سال کی عمر میں میرے چہرے سے غم واندوہ کو صاف کیا اور جب سن بیس (۲۰) سے پچھ سال اوپر ہوا تو خیبر جیسے مضبوط قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا جے سال اوپر ہوا تو خیبر جیسے مضبوط قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا جے پہلی (۵۰) افرادل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔

اس دوران بی بی دو عالم حضرت فاطمه زبراء علیها السلام کے چیرے اقدس پرنور چیکا

درخواست کی ہے میں جس جگہ پر رہوں اور علی جہاں پر ہوں وہ جھے سے جدا نہ ہو، روز قیامت جھے پندیدہ مقام کا دعدہ دیا گیا اور علی کو پر چم دار کا، جھے نبوت کی نشاندوں میں سے ایک نشانی لینی مجزات کے ساتھ بھیجا گیا جھے نبوت کی نشاندوں میں سے ایک نشانی لینی مجزات کے ساتھ بھیجا گیا جھے نبوت کے ذریعے برتری دی گئی اور علی کو بہادری و کامیا بی کو ذریعے برتری دی گئی اور علی کو بہادری و کامیا بی اور علی کے ذریعے ، جھے رضوان عطا ہوئے اور علی کو غفران اور جھے تیز بنی اور علی کو دلیری و کامیا بی نصیب ہوئی ''

انا سابق المرسلين ، على صالح المومنين ، سطوت فى المشاهد سطى على فى المراصد ، انا خاتم النبيين على خاتم الوصيين انا نبي امّتى و على مبلغ دعوتى، بعث اخى موسى بالعصا تتلقّف ماياً فكون ، وبعثت بالسيف فى كف على يقسم مايمكرون-

" میں سابق الرسلین ہوں اور علی صالح الموشین ، میرا رعب ودبد به میدانوں میں ہے اور علی کا کمین گاہوں میں ، میں خاتم انہین ہوں اور علی خاتم الاصاء، میں اپنی امت کا پنجبر ہوں اور علی میری دعوت کو پنچانے والے ہیں ، میرا بھائی موی اس عصا کے ساتھ مبعوث ہوا جس نے ان کو گئل گیا جنہیں بطور حقیقت پیش کیا گیا ، میر ) ایک شمشیر کے ہمراہ مبعوث ہوا جو علی کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں ہے کہ وہ جس سے مبعوث ہوا جو علی کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں ہے کہ وہ جس سے مکاروں اور حیلہ گروں کو دوحصوں میں بانٹ وینا ہے"

اناباب الهدی ، علی باب التقی محزب الله حزبی ، وحزبی حزب علی ، علی صفوة اسماعیل بعدی سبقت له دعوة الخلیل و جنّب عبادة الاصنام والتماثیل ، ثبت علے عهد ربّ

### الله بيت (منه مرم) الله بيت (منه مرم)

على بالصراط المستقيم حضصت بخديجة الكبري ، وخص على بزوجة فاطمة خيره النسآء-

در مجھے سجدہ اور شفاعت عظمیٰ دی گئی جبکہ علیٰ کو جنت وجہتم کوتشیم کرنے والا قرار دیا گیا، مجھے ہیب وافقار عطا ہوا اور علیٰ کوشرف وافتخار نصیب ہوا، مجھے سرداری اور شکوہ و جلال عطا ہوا جبکہ علیٰ کو کمال وعقل اور لیاقت و شائعتی میسر ہوئی، مجھے رسانت اور کوثر کی نوید دی گئی جبکہ علیٰ کو صراط متنقیم کی خوش خبری نصیب ہوئی، خدیجہ کبریٰ کو میرے لیے چنا گیا اور خواتین کی سردار فاطمہ کوعلیٰ کی زوجیت کے لیے ختن کیا گیا''

حملت على الرفرف في الهواء ، وسمعت كلام على في السمآء توخيت عند سدرة المنتهى ،ستلت عن على في الرفيع الاعلى ارسلت بلنذار والخوف واعطى على البدارة والسيف ، بشرت با على الجنان ، طلبت ان لايفارقني على حيث كنت و كان ووعدت المقام المحمودفي اليوم المشهود ووعد على بلواء الحمد في اليوم المشهود وبعثت بالايات على احد المعجزات ، وفضلت بالنصرفضل على بالقهر ،حبيب بالرضوان حبى على بالغفران، وهب لى حدة النظر، وهب لعلى البأس والظفر-

" میں رفرف (براق) پر ہوا میں سوار ہوا، اور آسان پر علی کا کلام سنا ،مقام سدرۃ النتہیٰ پر میں موروسوال قرار پایا اور مقام اعلیٰ پر مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا گیا، میں لوگوں کے لیے نذیر (ڈرانے والا) بناکر میں ہوچھا گیا، میں لوگوں سے لیے نذیر (ڈرانے والا) بناکر میں ہوچھا گیا ہوں جبہ علی علیہ السلام کوشجاعت وشمشیرعطا ہوئی ہے"

" مجھے بہشت کے بلندرین مقام کی خوش خبری دی گئی، میں نے خدا سے

ہے اور میری زبان سے بولتا ہے، تاریکیاں اس کے لیے اشتباہ کا باعث نہیں ہیں اور اس کا دین آفول سے بوسیدہ نہیں ہوتا، مشکلات کاعلم جھے عطا ہوا اور علی کو پیچیدہ امور کاعلم عطا ہوا، میں علی کے والدگرامی کے دامن محبت میں پروان چڑھا اور علی نے میرے دامن محبت میں پروان چڑھا اور علی نے میرے دامن محبت میں پروان جڑھا اور علی نے میرے دامن محبت میں پروان ہوتا ہوا کہ میرے گہوارہ محبت میں پلا بڑھا اور میرے سینہ میں رشد یائی''

### علی کی تعریف رسول خدا کی زبانی

وسبق النّاس كلّهم الى امرى ، فرح بالرضوان وحبى بالغفران ، واوعد بالجنان من قبل ان يومن انسان ، يضرب بحدلى ويفخر بحدى ويسطو لبسعدى ، صلام و صنوى عالم حاكم صابرصائم لايشقله الدنيا عن الذكر ولاينغطع عند المصائب دائم الفسكر، حديد النظر عظيم الخطر، على الخبر صبور وقور ذكور شجاع اذا قلّت الابطال وهب نفسه في يوم النزال في سورة القتال ما انحدل قطّ عنى ولاوقف بمحال عنى ، تقى نقى رضى سخى ولى سنى ركى مضى -

"اس (علی ) نے میری پنیمبری قبول کرنے میں تمام لوگوں پر سبقت حاصل کی ، رضوان اللی کے ہمراہ خوش ہوا ، اسے غفران عطا ہوئے ، اور بہشت کا اس سے وعدہ کیا گیا قبل اس کے کہ کوئی شخص ایمان لے آئے"
" وہ آلوار چلاتا ہے، میرے جد پر فخر کرتا ہے اور میری آرزو و تمنا کے مطابق حملا تر ور ہوتا ہے"

« وه غضب ناک شیر، برادرمهریان ، دانشور ،منصف ،صابراوراییا روزه دار

العلمين وكسر اصنام المشركين ، واخرج بذلك الظالمين ، ابراهيم صغوة الله والمرسلين وانا صغوة ابراهيم واسماعيل، خصَّنا الله بالتفضيل ،وطهرنا بالتنزيه عن فعل الحطايين ، عحبنت انا وعلى من طين سكتت انا وعلى في ظهور المؤمنين -ووه مین بدایت کا وروازه بهون اور علی تقویٰ کا ، خدا کا گروه میرا گروه اور میرا گروہ علی کا گروہ ہے، میرے بعد علی اولاد اساعیل سے چنے گئے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم خلیل کی دعوت پرسب سے پہلے لبیک کہا اور بتوں کی پرستش سے دوری اختیار کی۔وہ رب العلمین سے کئے ہوئے عہد و پیان بر ثابت رہے اور مشرکین کے بتوں کوتوڑا ، اس طرح سے انہوں في من كارول كوخانه خدات بابردهكيلا ،حفرت ابراجيم عليه السلام خدا اور پنیمبروں کے منتخب شدہ میں اور میں حضرت ابراجیم اور اساعیل کامنخب شدہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے فضیلت دے کر المیاز بخشا ہے اور غلط کاموں سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے مجھے یا کیزہ کیا ہے۔ میں اور علی ایک بی طینت سے بنائے مکئے ہیں ، میں نے اور علی نے مونین کے صلوں میں سکونت اختیار کی ہے''

انا حجة الله على حجّتى ينطق على جنانى ويخاطب على لسانى لايشتسبه عليه ظلمة من الظلمات ،ولايبلى فى دينه بآفة من الآفات وهب لى علم المشكلات ، ووهب لعلى المعضلات ، ربيت فى حجر ابى على ، وربى على فى حضنى وربى فى مهدى وحجر و نشأفى صدرى- دشى جحت غدا بول اورعلى ميرى جحت غدا بول اورعلى ميرى جحت بين، وه مير دل كى باتيل كرتا

البوائق عدو المنافق ، لكل خير موافق ولكل مضارق ملكوتي القلب سماوي اللب، قدسي الصحبة يحب الرّب-"وه زېد وتقوي ميس حضرت موي کي طرح رشد وېدايت ميس عيني بن مريم کی مانند اور خلق وخو کے لحاظ سے میرے مشابہ ہے، وہ نا کمانی حوادث و آ فات میں بھی اچھی طرح سے پیش آتا ہاورمشکلات میں مہریان ہے، وہ مشکلات کوخم کرنے والا ہے، وہ ہرمنافق کا دشمن ہے، ہراچھائی کے موافق ہے اور ہر برائی سے علیحدہ ہے، وہ قلب اللی وملکوتی اور عقل وخرد آسانی کا مالک ہے، وہ ہم تشین وہم مفل قدسی اور پردردگارکا ست ہے'' مناجز مبارز غير فشل ولاعاجر، نبت في اعراقي و غذي باخلاقی وبارز با سیافی، عدوّه عدوی ، وولیّه ولیّی وصعّيه صغيّ ،سرادق الائمة ،وباب الحكمة، و ميزان العصمة لايحبة الامومن نقى، ويبغضه الامنافق سقى-" وہ ایبا جنگ جو اور مبارز ہے کہ ہر گز جنگ میں ستی و عاجزی کا شکار نہیں ہوتا، اس کی پرورش میری رگوں سے ہوئی ہے اور میرے اخلاق اس کی غذا ہے، اس نے میری تلواروں سے جنگ الوی ہے، اس کا وحمن میرا وشمن ، اس کا دوست میرا دوست اوراس کا منتخب شده میرامنتخب شده ہے، وہ امت کا سائبان ، حکمت کا دروازہ ادرعصمت کی میزان ہے اس سے عبت نہیں رکھتا سوائے باک و یا کیزہ مومن کے اور اس سے دشمنی کوئی نہیں كرتا سوائے بد بخت منافق كے"

حبيب نجيب وجيه عند الله معظم في ملكوت الله ،لم يزل عند الله صادقاً وبسبيل الحق ناطقاً الحق معه وفيه لا يزايله کردنیاات یادفدات عافل نہیں کرتی ، مشکلات کے وقت یادفدات بخرنہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فور وگر میں رہتا ہے، وہ تیز بین وقتی انظر ہے اور بلندمقام پرفائز ہے۔ وہ فہر میں صابر ہے، وہ باوقار اور زیادہ ذکر کرنے والا ہے، وہ پہلوانوں کی کی کے باوجود اپنی جان کی بازی لگائی اور جھے ہرگز دست روز شدت جنگ کے باوجود اپنی جان کی بازی لگائی اور جھے ہرگز دست بردار نہ ہوا، وہ ایک جگہ پر کھڑ انہیں ہوا ( بلکہ میرے اردگرد پروانے کی بردار نہ ہوا، وہ ایک وامن ، پاکیزہ ، خوشنود و مسرور ، سخاوت میں طرح کھومتا رہا) وہ پاک وامن ، پاکیزہ ، خوشنود و مسرور ، سخاوت میں دوست ، بلندتر ، صاحب لیافت ، اور صاحب عزم وارادہ ہے، علی اشبه الناس اذا قضی بنوح حکما ، ویھود حلماً علی اشبه الناس اذا قضی بنوح حکما ، ویھود حلماً علی اشبه الناس اذا قضی بنوح حکما ، ویھود حلماً ، مطالح عزماً و بابراھیم علماً، وبا سماعیل صبرًا،

على اشبه النّاس اذا قضى بنوح حكما ، ويهود حلماً وبصالح عزماً و بابراهيم علماً، وبا سماعيل صبرًا، وباسحاق ازرًا، وبيعقوب مصائباً وبيوسف نكذيباً، محسود على مواهب الله ، معاند في دين الله-

ورمیان قضاوت کرنے میں حضرت نوخ کی ماند جلم میں حضرت نوخ کی ماند جلم میں حضرت موالی جیسا ، علم ووائش میں حضرت مالی جیسا ، علم ووائش میں حضرت اساعیل کی ماند ، تعاون میں مضرت اساعیل کی ماند ، تعاون میں حضرت اسحاق کے مشابہہ ، مصائب میں حضرت یعقوب کی طرح اور جمٹلائے جانے میں حضرت یوسف کی ماند ہوں ، خدا کی طرف سے عطا میرہ نعموں کی وجہ سے علی سے حد کیا حمیا اور دین خدا میں ان سے وشنی مرق حمی ،

اشیه شیئ بالکلیم زهدًا، وبعیسلی بن مریم رشدًا، وبی خلتًا وخلقا، جمیل من الطوراق لطیف من البوائق جدام

یج تربیت شده، شیر کی مانند، کار آ موزه بحرب ، پهارُ نے والا شیر، بہت زیاده بخشے والا اور زیاده بخشے والا اور بہت مجت و خیر کرنے والا ب

اولكم سبقًا، واو لكم خلقًا، صاحب سرّى المكتوم وجهرى العلوم، وامرى المبروم، طويل الباع عبل الذراع، كشّاف التناع، في يوم القناع اديب لبيب حسيب نسيب، من ربّه في المنزلة قريب، غضنفر فرغام ماجد هوام مبارز قمقام غذا فرهشام ليث همهام-

"و و آپ میں سے سب سے پہلافخص ہے جس نے اسلام قبول کیا، آپ میں سے پہلے علق کیا گیا ،اس کے پاس میرے چھے ہوئے راز، میرے آشکارعلوم اور میرے حتی ویقینی امور ہیں'

"وه طاقور هخص مغبوط بازوول کا مالک اور حالت کارزار می زراع کو اتار پی خوالا ہے۔ وہ کلتہ دان ، شیار اور صاحب ونسب ہے اور مقام و مرتبہ میں اپنے پروردگار کے نزدیک ہے، وہ چرنے پھاڑنے والا شیر ، تمام شیرول پرغالب آنے والا ، بہت بڑا مبارز ، جوان مردشیر اور بہاور و دلیر ہے"

بد اسکن الله الرعب فی قلوب الظالیمن ، واوحی الی ان الرعب لایسکن لعلی قلبا ، ولایماز ج له لبّا ، خلقه الله من طیعتی وزوّجه ابنتی و حرمتی ، واقام معی بستنی ، واو ، ضح به محبتی ، وانار به ملکی ، وهو المحنة علی امتی و اسانی بنفسه لیلة الرقد علی فراشی ، وردما اخذه عدوی منی قهرًا ، اربیت فی بیت امّة فاطمة بنت اسد و حجر ها وحضنی ، وحجری وحضنی ، حجر ها وحضنی ، ورشی علی بیتی وحجری وحضنی ،

#### 

يستبشر بذكرة المؤمنين ويسى بذكرة المنافقون ويمقته القاسطون ،ويبغضه الفاسل ويشنأة المارقون منّى مبدأة والتي منتهاة ،وفي الفردوس مثواة ، وفي عليين ماواة كريم في طرفه، مهول في عطفه ،سراج وخلقه معصوم الجناب طاهر الاثواب ، تقى الحركات كثير البركات ، زائد الحسنات ، عال على الدرجات في اليوم الهبات-

مهذب نجیب مجلب مطیب ادیب مؤدب مستاسد محرب حیدر قسور قفر اب غلاب و قاب و تاب -

"وه بارگاه خدا وندى ميل متخب شده اور آبرو مند هم، ملكوت الى ميل صاحب عظمت ہے، خدا کے نزدیک وہ ہمیشہ سے گوہ، حق ہمیشہ اس کے ساتھ اور اس میں ہے اور وہ اس سے ہر گز تجاوز نہیں کرے گا۔مونین اس کی یاد سے خوش وخرم اور منافقین عملین واندو ناک ہوتے ہیں۔ حق سے دوررہے والے ستم گاراس سے وشنی کرتے ہیں، گناہ گار فاسقین اس سے کینہ وحمد رکھتے ہیں ،مرتد اور مراہ لوگ اس سے براسلوک کرتے ہیں -اس کی ابتداء جھے سے اور اس کی انتہاء جھے پر ہے، اس کا مقام بہشت ہے ا ور محانہ اعلی علیون پر ہے اس کی نگاہ کر بمانہ اور اس سے روگردان ہونا خوف ناک ہے، وہ خلق وخویس جراغ کی مانند ہے،اس کا آسانہ و درگاہ لغرش نا يذير ہے ، اس كے كرے طاہر اور حركات يا كيزه إي، وه بهت زیادہ برکتوں اور فراوان نیکیوں کا مالک ہے۔جس دن تمام لوگ پستی ک طرف جائیں مے وہ بلند درجات کی طرف پرواز کرےگا'' " وہ عیبوں سے پاک و پاکیزہ ، بزرگوار ، چھیا ہوا، خوش خو و بامروت ، نکتہ

بعثت يوم الاثنين ضحود ، وصلى على في يومه معى صلاة الزوال ، واستكمل من نورى ماكمل به الانوار ، قدره اعظم الاقدار، آنسنى في ظهور الآباء الزاكيات وقار ننى في الاوعية الطاهرات ،وكتب اسمه واسمى على السرادفات وفي السّموات فعلى شقيقى من ظهر عبدالمطلب الے الممات وحدثى في جوار الله والغرافات -

"میں بروز پیرظہر کے وقت رسالت پرمبعوث ہوا، علی نے ای روز میری اقتداء میں نماز ظہر بجالائی ،اس نے جس طرح سے چاہا میرے نور سے انوار کو کھمل کیا، اوراس کی قدر ومنزلت عظیم ترین قدر ومنزلت ہے،

" وہ مومن پاک سرشت صلوں اور پاک وامن ماؤں کے رحموں میں میرے نزو کی مقا، اس کا اور میرا نام آسان میں خدائی پردول پر تکھا ہوا ہے۔ اس بناء پر علی صلب عبدالمطلب سے لے کروفات تک میرا بھائی ہے، وہ بناہ اللہ اور بہتی حجروں میں جھے ہم کلام ہوا ہے،

اللهم وال من والاة وعاد من عاداة ، خصّه الله بالعلم والتقى ، وحبّبه الح اهل الارض والسمآء وجعل فيه الورع والحياء ، وحنببه المخوف والردى ، وفرض ولايته على كل من فى الارض والسّمآء ، فمن احبه فقد احبّنى ، ومن ابغضه فقدابغض الله-

"اے معبُود! جواسے دوست رکھتا ہے، اسے تو دوست رکھ اور جواس سے وشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اللہ تعالی نے علم ووائش اور پاک وامنی کی وجہ سے اسے المیاز پخشا ہے، زمین اور آسان پر رہنے والوں کے دوں میں اس کی مجتب ڈالی ہے، حیا و پر میزگاری کواس میں رکھا ہے اور

تولیت تربیته، وتولت خدیجه کفالته من غیر اضاع ارضعتد ، تتابعت منه الحکم ،وتقارنت انا وهو فی العدم محبة الارسعه الارمم ،وهو صاحب لوای والعلم ، مارأی قطّ ساجد الصتم ، ماثبت لی فی مکان قدم اللا ولعلی ید وقدم ، آمن من غیر دعوة برسانتی -

"اللدتعالى في اس ك وسيله سے ظالموں اور تتم كروں كے دلول ير رعب ڈالا ،اللہ تعالی میمرے اوپر وحی نازل فرمائی کہ علی کے ول میں خوف نام ی کوئی چزنہیں ہے ،اللد تعالی نے اسے میری طینت سے خلق فر مایا اور میری بینی اس کی بیوی بنائی ،اس نے میرے ساتھ ال کرمیری سنت کو قائم کیا اور اس کے وسلہ سے میری جمت اور میری بادشاہت کو آشکار کیا'' "وه میری امت کی آز مائش کا وسیلہ ہے، میرے بستر پرسوکراس نے اپنی جان کی برواہ کیے بغیر میری مدد کی ،اس نے دشمنوں سے میری وہ تمام چزیں واپس لیں جوانہوں نے ہزور مجھ سے چھین رکھی تھیں ،میری تربیت اس کی ماں فاطمہ بنت اسد کے مرمیں ہوئی ہے اور علی کی تربیت میرے دامن میں میرے کر میں ہوئی ہے، اس کی تربیت کا کام مجھے سونیا عمیا ،خدیجہ نے دودھ بلائے بغیراس کی سر برتی کی۔ ہمیشداس سے تھم وفر مان صادر ہوا، میں جہان عدم میں اس کے ساتھ مقرون ہوا، اس کے محت تمام امتوں میں سے سعادت مند ترین لوگ ہیں، میرے پرچم اور علم کا مالک وہ ہ، برگزنہیں دیکھا میا کہ اس نے کس بت کے سامنے سر جمکایا ہو، میرے یاؤں کسی بھی الی جگد پرنہیں آئے مگرید کدوہاں پرعلی نے ہاتھ اور یاؤں ندر کھا ہو، اس نے دعوت کے بغیر میری رسالت پر ایمان لایا۔

اس کے بعدرسول خدا نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا:
اللهم اندن قریتنی با حب العفق الیك واعزمهم عندی واوفاهم
بذمتی واقربهم قرابة الی واکرمهم فی الدنیا والآخرة علی "الے میرے معبُود! تو نے جھے ایے فیص کے ساتھ طلیا ہے جو گلوق میں
تیرے نزد یک محبُوب ترین اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ
ارادہ کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ ان میں سے زیادہ وعدہ وفا کرنے
والا، رشتہ داری میں ان میں سب سے زیادہ قریب ہے اور دنیا و آخرت
میں سب سے زیادہ میرے نزدیک گرامی تر وباعزت ہے۔

ایناچره مبارک علی کی طرف کرے فرمایا:

ادن منی یا ابا الحسن احبی الناس بالاشکال و القرباء وحبانی ربی بك لانك صفوة الاصفیاء بك یسعد من سعد، و وبك یشتی من شقی، انت خلیفتی فی اهلی، وانت المشتمل بفضلی، والمقتدی به بعدی، ادن منی یااخی
"المشتمل بفضلی، والمقتدی به بعدی، ادن منی یااخی"المشتمل بفضلی والمقتدی به بعدی، ادن منی یااخی"المی ابواکن امیرے نزدیک آؤ، لوگ ایچ بی جیسول کے قریب بوتے ہیں، اللہ تعالی نے جمح تہارے نزدیک کیا ہے، کیونکہ برگزیدہ شدہ لوگوں میں سے تہیں انتخاب کیا ہے، نیک بخت تہارے سب سے نیک بخت تہارے سب سے نیک بخت تہارے سب سے بدبخت ہوگا، میرے فائدان میں سے قریرا جانشین ہے، میری تمام فقیلیتی تہارے شائل حال ہیں اور تو میرا جانشین ہے، میری تمام فقیلیتی تہارے شائل حال ہیں اور تو میرے بعدلوگوں کا مقتدی ہا ہے میرے بعائی میرے نزدیک آؤ۔

ال ودرائ علی مرتفیٰ علی المام مصطفی کے قریب گے اور اپنے آپ کو آخضرت کے اور گرادیا، رسول فعا نے اپنے بھائی علی گوا پئے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے فرایا:

#### 

خوف و ڈنت سے اسے دور کیا ہے، زمین وآسان کے باسیوں پراس کی والیت کو قبول کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اس جو کوئی بھی اسے دوست رکھتا ہوں اور جس کی نے بھی اس کے ساتھ دشمنی کی ،اس نے میر سے ساتھ دشمنی کی ہائ

على خزانة علمى، ووعاء حلمى، ومنتهلى همى ، وكاشف غلى فى حياتى ومنسلى بعد مماتى ، ومونسى فى اوقاتى ، على غاسلى اذا قبضت ، ومدرجى فى اكفانى اذا تواريت ، على اول من يصلى على من البشر، وممهدى فى لحدى اذا حضر ، على يكنيتى فى الشدائد ، ويحمل عنى الاوابد ، ويدافع عنى بروحه المكائد، لإيؤذينى فى على الاحاسد ، ولاير دفضله الاشقى جاحد \_ ملى المناهد ، ولاير دفي المناهد ، ولاير دفير و المناهد و ا

دو علی میرے علم کا خزانہ ، میرے حلم کا ٹھکانہ اور میرے قصد وارادہ کی انتہاء ، وہ دوران زندگی میراغم خواراور وفات کے بعد جھے خسل وینے والا ہے ، وہ زندگی میرامونس ہاور موت کے بعد جھے خسل و نین دینے والا ہے ، انسانوں میں سے علی سب سے پہلے جھ پرنماز پڑھے گا اور جھے کا اور جھے لحد میں اتارے گا ، وہ مشکلات میں میری تمایت کرتا ہے اور بدخواہوں کے مروفریب کو جھے سے دور کرتا ہے ، وہ جان پر کھیل کر شمنوں کے حیلوں کو جھے سے دور رکھتا ہے ، فہ جان پر کھیل کر شمنوں کے حیلوں اور مین کی وجہ سے حاسد کے علاوہ کوئی بھی جھے ازیت و آزار نہیں پہنچا تا اور شق و بد بخت کے علاوہ کوئی بھی اس کے فضائل کا انکار نہیں کرتا ''

مولف کہتا ہے: تاریخ بلا ذری ،سلامی اور پکھ دوسری تواریخ بیں روایت نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس اور پکھ دوسرے افراد نے کہا:

جب آیہ شریفہ" إِنّمَا الْمُؤمِنُونَ اِخُوةً" تمام مونین آپُن میں بمائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہوئی تورسول خداً نے تمام ہم مزاج لوگوں کے درمیان صیغہ اخوت بڑھا۔

اس بناء پر حفرت ابو بكر وغر، حفرت عثان وعبدالرحن ، سعد بن وقاص وسعيد بن زيد ، بناء پر حفرت ابو در وابن مسعود زير ، الي عبيده وسعد بن معافى ، مصعب بن عمير ، وابوابوب انصارى ، ابو در وابن مسعود ، سلمان وحذيف ، حز وزيد بن حارث ، ابو در داء و بلال ، جعفر طيار ومعاذ بن جبل اور مقداد وعمار آپس ميس بحائى بمن محائى بن محي ، "

دوسری طرف عائشہ و هفسه، نینب بن جحش دمیموندادر ام سلمه، صغید آپس میں بہنیں بہنیں بن سکیں ۔ بہنیں بہنیں بن سکیں ۔

آ تخضرت نے مقام ومرتبہ کے اعتبار سے تمام اصحاب کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا ، اس کے بعد فرمایا:

انت اخي وانا اخوك يا على ا

"اعلى اتوميرا بهائي اور مين تيرا بهائي مون"

(امالى طوى صفحه ۵۸۷، جلد ۳ بتغيير بربان ، جلد ۲ صفحه ۲۰۲، جلد ۱)

علی کا دعوی سلونی اور جبرئیل کا سوال کرنا

(۲۹۸۸۷) شیعه علماء نقل ہوا ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علی علیہ

السلام في مجد بعره كمنبرير خطاب ك دوران فرمايا:

سلونی قبل ان تفقدونی "میرے فقدان سے قبل جو کھ مجھ سے نوچمنا چاہے ہو ہو چولؤ" الله بيت (مديوم) كي الله الله بيت (مديوم) كي الله الله بيت (مديوم) كي الله الله بيت الله الله بيت الل

یا ابا الحسن! ان الله خلقکم من انواری کذاك وافق سرك اسراری وضمیرك اضماری تطائع روحی نروحك شهد الله لذلك والفائزون والصابرون و جملة العرش اجمعون ایشهدون بامتزاج ارواحنا اذکنا من نور واحد ،قال الله تعالی :وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسباً وَصِهرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِیرًا۔(سرو،فرقان آیہ۵۳)

"اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان اور سرال والا بناویا اور آپ کا پروردگار بہت قدرت والا ہے"

اے گا ! آپ کے لیے بس یمی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس سے آگاہ ہے، اور میرے لیے صرف یمی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس سے سے آگاہ ہے، اور میرے لیے صرف یمی کافی ہے کہ میں تیرے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہوں، ہرکوئی این ہم نشین کی طرف پلٹے گا اور علی پنج بر خدا کی طرف بلٹے گا اور علی پنج بر خدا کی طرف جائے گا۔ (نج الایمان صفح ۱۳)

وسالتهٔ آن یزیدنی فزادنی زوجتك،وسالته آن یزیدنی فزادنی ذریتك ، وسألته آن یزیدنی فزادنی محبیك فزادنی من غیر آن استزیده محبّ محبیك ـ

"اے علی ایس نے بارگاہ خدا دعری میں التجاکی ہے کہ وہ بہشت میں کجنے میرے ساتھ جگہ دے، اللہ تعالی نے میری التجا قبول کی، میں نے پھر اللہ تعالی سے اس سے زیادہ عنایت ولطف کی درخواست کی تو اس نے تیری اولاد ہمسر کا اضافہ فرمایا، پھر مزید عنایت و کرم کی التجا کی تو اس نے تیری اولاد کا اضافہ فرمایا، میں نے پھے مزید لطف و کرم کی درخواست کی تو اس نے تیرے دوستوں کا اضافہ کیا، پھر علاوہ اس کے کہ مزید لطف و کرم میں اضافہ کیا، پھر علاوہ اس کے کہ مزید لطف و کرم میں اضافہ کی التجا کرتا، اس نے تیرے دوستوں کے دوستوں کو شامل کردیا۔

حصرت امیر المومنین اس بات پر بہت خوش ہوئے اور جرائل کے ساتھ پوچھا! میرے مال باب آپ پوقربان ہوں! کیا میرے دوستوں کے دوست رکھنے والوں کو یہ عنایت ولطف شامل ہے؟

رسول خدانے فرمایا: "بال! یاعلی! جب روز قیامت ہوگا میرے لیے ایک سرخ یا قوت سے بنا ہوا بر تیار کیاجائے گا جو سبز زمبر جدسے مزین ہوگا، اس منبر کے ستر (۵۰) زینے ہول کے جرزینے کے درمیان اتنا سفر ہوگا جو ایک پانچ سالد گھوڑا تین دن میں طے کرتا ہے"

میں اس منبر پر بیٹھوں گا، پھر اس پر چڑھنے کے لیے تھے آ واز دوں گا، جب تم جلالت ورعب کے ساتھ قدم اٹھاؤ کے تو لوگ تھے ویکھنے کے لیے اپنی گرونیں لمبی کرتے ہوں گے: بدآ قا وسردار کوئی اس وقت پیغبر اس وقت منادی حق عدا دے گا کہ وہ تمام اوسیاء کے آ قا وسردار ہیں

### 

ایک فخص کمڑا ہوکر سوال کرتا ہے، اے امیر الموشین! اس وقت جرئیل کہال پر ہے؟ حضرت نے آسان کی طرف نگاہ دوڑائی ، پھر اپنے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا: تم جرئیل ہو، اس وقت اس نے پرواز کی اور مسجد کی حبیت میں شکاف کرتا ہوا چلا گیا، یہ واقعہ د کھے کر لوگوں نے فریاد اللہ اکبر بلند کی اور کہا: اے امیر الموشین! آپ کو کہال سے معلوم ہوا کہوہ جرئیل ہے؟

امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:

لماً نظرت الى السمآء خرق نظرى اطباق السماوات حتى العرش و الكرسى فما رأيتة ،ونظرتُ الارضَ كلّها فلم اره فعلمت انه جبرئيل -

"جب میں نے آسان کی طرف دیکھا تو میری نگاہ نے تمام طبقات آسان حتی کہ عرش وکری تک کی مسافت طے کی ، کین اسے نہ دیکھا ، پھر زمین کے تمام گوش و کنار میں دیکھا ، اسے نہ پایا تو میں مجھ کیا کہ جبر کیل کہی ہے " (الانوار العمانہ جلد اصفحہ ۳۲)

بہشتیوں کا دوز خیوں کے لیے دعا کرنا

(١٨٨٥ - ١) فرات كوفي الي تغيير مين لكهة بين كه مليمان ديلمي كهتم بين:

میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میری حاضری کو تعویر اسا وقت نہ گذرا تھا کہ میں نے لبیک کی ایک آ واز سن ، اچا تک حضرت علی کا وجود مقدس فلا ہر ہوا، اس دوران رسول خداً ان کی طرف بردھے اور ان سے اس طرح سے محلے مقدس کی بظوں کی سفیدی نظر آنے گئی پھرا پنارخ انور علی علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

يا على ! أنَّى سألت الله أن يجعلك معى في الجنة فضعل ،

دوزخی کہیں گے: پس اپنے پروردگارہے ہماری بخشش کی التجا کرو۔
اس وقت الل بہشت ان کے لیے دعا کریں گے ،انہیں دوزخ سے نکال کر
بہشت کی طرف لا کیں گے، وہ بہشت میں بغیر ٹھکانے کے عاجزی کے ساتھ گھومیں پھریں
کے اور دوز خیوں کے نام سے معروف ہوں گے ۔الی زندگی گذارنے سے ناراحت ہوکر
بہشتیوں سے کہیں گے:

تم لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور ہمیں دوزخ سے نجات دلائی، اب یہ دعا کرو کہ خدا تعالی ہمارا بیانام ختم کرے اور ہمیں کوئی مسکن وحل عطا کرے''

ای وقت بہتی ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ہوا کو وی کرے گا کہ وہ بہشتیوں کے چیروں پر چلے ، اس طرح سے وہ نام فراموش کردیں گے، اور انہیں بہشت میں منزل و مھکانہ دیا جائے گا۔

اس بارے میں آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُل لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغِفِرُو لِلَّذِینَ لَایَر حُونَ اَیَّامَ اللهِ لِیجِزِی قَومًا بِمَا كَانُوا یَكیبُون ....سَاءَ مَایَحكُمُونَ - (سورہ جاثیہ آیہ ۱۲۱۲) " آپ صاحبان ایمان سے کہدیں کہ خدائی دنوں کی توقع ندر کھنے والوں سے درگذر کریں تا کہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا کمل بدلہ دے سے سے ان لوگوں نے نہایت بدترین فیعلہ کیا ہے"

(تغيير فرات صغحه ۲۱۱ جلدا ۵۵ ، بحار الانوار جلد ۲۰۰۲ هج۳۳۳)

اصبغ بن نباته على كي خدمت ميس

(۸۸۸ ـ ۱۵) تغیر فرات میں آیا ہے کہ اصنی بن فبالد کہتے ہیں: میں نے ارادہ کیا کہ مولی امیر الموشین علی علید السلام کی خدمت میں شرفیاب موکر اس کے بعدتم منبر کے زینوں پر چڑھو گے اور میرے ملے آطو گے، پھرتم میرا دائمن پکڑو گے اور میں خدا کادائمن کبریائی ہاتھ میں لوں گا، تیرے بیٹے تیرا دائمن حق اور تیرے شیعہ تیرے بیٹوں کا دائمن تھامیں ہوں گے اور حق کے ساتھ بہشت کی طرف روانہ ہوں گے۔

مر وقت آپ تم م بہت میں داخل ہوں کے اور اپی از واج کے ساتھ اپنے محلات میں جائیں از واج کے ساتھ اپنے محلات میں جائیں ہیں نے اپنے وشمنوں کے مقابلے میں ان پر کس قدر فضل و کرم کیا ہے اور آئیں باندی عطاکی ہے۔

ووزخ کے دروازے کھل جائیں گے، اور دوخی سراٹھائیں گے، جبعطر بہشت کولوح ان کے مشامور کی گئی کی بھی کا اس

" اے مالک جہم اکیا ندا وند متعال جارے عذاب میں تحقیف کرنا جا ہتا ہے ، کہم بہشتہ کی خوشبو سوگھ رہے ہیں؟"

مالک دوز نی سے کم گا: بے شک اللہ تعالی نے میرے اوپر وی بھیجی ہے کہ میں جہتم کے درواز ہے کھوا دول، تاکہ اولیاء خدااس میں جہتم کے درواز مے کھوا دول، تاکہ اولیاء خدااس میں جہتم کے درواز مے کھوا

یں ، م بے درواز کے کر بیشتیوں ہے کہیں گے: اے فلاں مخف ! کیاتم ونیا میں بھوکے نہ دوزخی سراٹھا کر بہشتیوں ہے کہیں گے: اے فلاں مخف ! کیاتم ونیا میں بھوکے نہ ہے کہم نے تہمیں کھلایا تھا؟

سے رہ اسے یں ویا میں دیا تھا؟ دومرا کہ گا: اے فلال محض ! کیاتم دنیا میں نظے نہ تھے کہ میں نے تہیں لباس دیا تھا؟ کوئی اور کہے گا: اے فلال محض ! کیاتم دنیا میں خوف زدہ نہ تھے کہ میں نے متہیں بناہ دی تھی؟

یں پر بران کی اور کہ گا: اے فلال فخص! کیاتم وہی ٹبیں ہو، جس نے اپنے تمام راز مجھے ہتا کے اور میں نے اپنیں بنہال رکھا؟ بتائے اور میں نے آئبیں بنہال رکھا؟ بہتی کہیں سے: ہاں، ایبا ہی ہے۔

اے اصنی اگر جمارا دوست ، خدا کے ساتھ ای حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے گناہ سندر کی جماگ ادرریت کے ذرات کے برابر ہوں ، خدا اسے بخش دے گا انشاء اللہ ) فرشتے علی علیہ السلام کی زیارت کے مشاق ہیں

(۷۲-۸۸۹) تغییرا مام حسن عسکری میں فرکور ہے کہ حضرت نے اپنی مفتکو کے دوران فرمایا: رسول خدانے اپنے بعض ارشادات میں فرمایا:

ان الملائكة اشرفها عند الله اشدّحباً لعلى بن ابى طالب السلام " بوعلى بن من الله الله الله الله من شريف ترين فرشة وه بين، جوعلى بن ابى طالب سے شديدترين مجت ركھتے بين "

وہ سم جوفر شتے ایک دوسرے کے سامنے کھاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے: والذی شرّف علیا علیه السلام علے جمیع الوری بعد محمد المصطفی۔

"اس خدا کی تم ! جس نے محمصطفیٰ کے بعد علی مرتفنی کو تمام لوگوں پر فوقیت بخشی ہے"

#### أيك اورمقام پر فرمايا:

ان ملائكة السَّماوات والحجب يشتاقون الى رؤية على بن ابى طالبٌ كماتشتاق الوالدة الشفيقة الى ولدها البارّ الشفيق - "ب شك آسانون اور ججب كفرشة ال طرح سعلى بن ابى طالب ك ويدار كم مشاق بين جس طرح سايك شفق مان الهي بجون كود يمين كى ترثب ركستى بي النوردام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من المدور المام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من المدور المام حن عمرى مؤده من مال الوارطدة من المدور المام حن عمرى مؤده من المالوارطدة من المالوارطدة من المالورد الما

اختناميه

اس صفے کے آخر میں کھ مفید مطالب بیان کرتے ہیں۔

## 

سلام و آ داب عرض کروں ، تھوڑا سا وقت گذرا تھا کہ میرے آقا وموٹی باہر تشریف لائے ، بین کھڑا ہوا اور آنخضرت کی خدمت بیں حاضر ہوا ، آپ تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے ہاتھ میں دیا ، الکلیوں بیں الکلیاں ڈالیس اس کے بعد فرمایا:

"ا \_ اصلى بن نباتد!"

مي نعرض كيا: بان يا امير الموتنين!

آپ نے فرمایا:

ان وليَّنا ولى الله ،فاذا مات كان في الرفيق الاعلى ،وسقاً

من نهرابرد من الثلج واحلى من الشهد -

" بِ فَكَ مِيرا دوست خدا كادوست ب، جب وه دنيا سے جائے گا تو

اعلى علىين مين مقام إئے كا، وه اى نهرے پانى چيئے كا جس كا بانى برف

ے زیادہ مختدااور شہدے زیادہ شیریں ہوگا''

میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں ،اے امیر الموشین ااگر چہ آپ کو چاہنے

والأكناه كاربى كيون نههو؟

آپ نے فرمایا: بال کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَاوُلْیِكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّعًا تھِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهِ غَنُورًا رَّحیماً -(سوره فرقان آیه ع)

" پس وہ لوگ بیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کردے می اور خدا بہت زیادہ بخشے والا اور مہریان ہے" (تغیر فرات سنیہ ۲۹۳ جلد ۲۹۱۷) میکورہ حدیث کے آخر میں آیا ہے کہ

يااصبغ إنّ وليّنا لولتى الله من الذنوب مثل زيد الجر ومثل عدد الرمل لغترها الله، ان شآء الله تعالى

وارض کے بال اکھاڑ تکالاً"

اس دوران امیر المومنین علی علیه السلام نے اپنا دست مبارک دراز کیا، جب واپس کھینچا تو آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ بال تھے۔

کھ مدت کے بعد شام سے خبر ملی کہ جس روز علی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک دراز کیا تھا، معاویہ اپنے تخت سے بنچ گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی مو چھوں اور داڑی کے بال اکھڑے ہوئے ہیں۔

(نوادر المعجز ات مغی ۲۲، عیون المعجز ات مغی ۲۷، مدید المعاجز جلد اصغی ۲۷) سوره فتح کی آیت ۲۹ کس کے بارے میں نازل ہوئی ؟

(۵۲-۸۷۳) كتاب كنزالفوائد مين فدكورس:

یشیخ الطا کفداہنے سلسلہ سند کے ساتھ اخطب خوارزم اور وہ ابن عباس سے ایک حدیث مرفوع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

پیملوگول نے پینمبراکرم سے بوچھا کہ آبیشریفہ وَعَدَ اللّٰهُ الَّلِاینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالَحِات منِهُم مَغفِوا قُ وَاَجو اعْظِیماً "الله نے صاحبان ایمان وعل صالح سے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے" (سورہ فتح آبیه ۲) کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے فرمایا:

جب روز قیامت ہوگا تو سفیدنور کا ایک پرچم بلند ہوگا اور منادی فریاد کرےگا: "اے مونین کے آتا و مولی! کھڑے ہوجائیں اور ان کے ہمراہ وہ لوگ مجمی آئیں، جواعلان رسالت کے بعد محمد پر ایمان لائے"

بداعلان من كرحفرت امير المومنين على عليه السلام النيخ مقام سے روانہ ہوں گے، اور سفيد نور كا وہ پرچم آپ كے حوالے كرديا جائے گا، اس پرچم كے زير سايد مهاجرين و انصارين سے وہ لوگ ا كھنے ہول گے ،جنہوں نے اسلام قبول كرنے ميں پيش قدى كى ، يہ

### 

#### علیّ اور عمار اجا تک غانب ہو گئے

(۵۵۸۷۲) علامہ مجلسی (قدس سرہ) بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء حقد مین میں سے کسی ایک سے روایت نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ رہے:

ایک دن محبان امیر المومنین علیه السلام جامع متجد کوفه میں مل بینھے تو حصرت نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران حضرت نے اپنے دست مبارک سے ہوا کی طرف اشارہ کیا اور سخت لیجے میں گفتگو فرمائی۔

اچا تک بادل کا ایک کلوا حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ حفرت ممار رضی اللہ تعالى عند کو اپنے ہمراہ لے کراس پر سوار ہوئے اور وہاں سے غائب ہو گئے، تھوڑی دیر محکد اللہ تعالى عند آپ واپس تشریف لے آئے۔

امیر المونین علی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شقشتیہ ارشاد فرمایا۔
لوگوں نے آنخضرت سے کہا: یا امیر المونین ! اللہ تعالی نے آپ کواس قدر واضح و آشکارا طاقت وقوت عطاء فرمائی ہاں کے باوجود معاویہ سے جنگ ارٹنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں؟
آ یہ نے فرمایا:

ان الله تعبدهم بمجا هدة الكفار والمنافقين والناكثين والقاسطين والمارقين - والله لوشئت لمددت يدى هذه القصيرة في ازمنكم هذه الطويلة ،وضريت بها صدر معاوية بالشام، واخذت بها من شاربه - اوقال: من لحيتة - " بشك الله تعالى نے كفار، منافقين، تاكثين، قاطين اور مارقين ك ساتھ جنگ و جهاد كے ذريع أنيس ائي بندگى كى ترغيب دلائى ہے - " خداكى فتم! اگر ميں چاہتا تو اپنا جھوٹا سا ہاتھ اس وسيح وعريفن زيين پر دراز كرتا اور شام ميں معاويہ كے سينے پر دے مارتا اور اس كى مونچوں يا

الله بيت (مديم) الله الله بيت (مديم) الله الله الله بيت (مديم)

سرچشمه نام علیٰ کی ذات گرامی

اول کتاب دصراط استقیم اور الفضائل میں حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کی فضاحت و بلاغت کے بارے میں کچھ مطالب ندکور ہیں، ہم یہاں پرویے ہی نقل کرتے ہیں:

ندکورہ کتاب کے مولف اپنی کتاب کی انیسول فصل میں تحریر کرے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی بارھویں فصل میں تذکرہ کیا ہے کہ تمام اللی وانشوروں کا سرچشمہ علم حضرت امیر المونین علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور تمام نے اپنے علوم آنخضرت سے حاصل کیے ہیں۔

کیا تم نے بینیں سنا ہے کہ کا تب بنی امیہ عبدالحمید نے ابومسلم کو وہ معروف خطوط کیے جنہیں اونٹ پراٹھایا کرتا تھا، اس سے بوچھا گیا کتم نے الیی بلاغت کہاں سے بھی ہے؟

اس نے کہا: میں نے یہ بلاغت اظہلع بن ہاشم یعنی علی علیہ السلام کے خطبوں میں اس نے کہا: میں نے یہ بلاغت اظہلع بن ہاشم یعنی علی علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک بزار خطبوں سے بھی ہے، وہ الی شخصیت تھے جوعلم و دانش سے مملو تھے اور اوگوں میں این علم کی روشنی پھیلاتے رہے۔

ابوعثان عروبن حیا خط علم بلاغت وبیان کی کسوٹی ہے، اس نے زمام فصاحت
اپ اتھ میں لی اوراس میں تعرف کیا ہے، وہ علامہ دھرتھا، اس کے باوجوداس نے حضرت
اپ ہاتھ میں لی اوراس میں تعرف کیا ہے، وہ علامہ دھرتھا، اس کی فکر وعقل حیران و پریشان ہو
امیر خبر کیر کے کلمات میں سے سو (۱۰۰) کلمات جمع کیے، اس کی فکر وعقل حیران و پریشان ہو
کرروگئی، وہ اس حقیقت کا اعترف کرتے ہوئے کہتا ہے:

میں نے نے پراگندہ مکتوں کے معانی اکٹھے کیے، جو مکارم اخلاقی نفسانی پر مشتل سے ان میں سب سے پہلے کلمہ ہے:

لوكشف الغطاء ماازددت يقينا -

اگرتمام پردے ہے جائیں قومیرے یقین میں اضافہ نیس ہوگا .....تا آخر ظاہری بات ہے کہ جب مجی کوئی مخص جے ہدایت نصیب مویا جے ہدایت

﴿ مَا تَبِ اللَّهِ يَتُ (صَدِيم) ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

جاحظ افي كتاب "البيان والمتبيين كى يبل جلد من كهتا ب:

على بن ابي طالب عليهاالسلام فرمات ين:

قيمة كل امرء مايحسن-

" ہر مخص کی قدرو قیمت اس کی نیکی کے مطابق ہے جسے وہ انجام دیتا ہے"

اس کے بعد جاحظ اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر اس کتاب میں اس کلام کے علاوہ اور پچھ بھی نہ ہوتا تو ہمیں ہر چیز ہے ۔ بے نیاز کرنے کے لیے یہی کافی تھا، بلکہ یہ ہماری ضرورت سے کہیں بیشتر ہے، اس میں کسی قتم کی کی نہیں ہے، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو، کیکن زیادہ چیزوں سے بے نیاز کرے اور اس کے معانی ومفاجیم لفظوں میں واضح و آشکارا ہوں۔

سے بات تو یہ ہے کہ خدا وند متعال نے اپنی عظمت وجلالت سے ان بلند کلمات کو نور حکمت کے پردے سے ڈھانیا ہوا ہے اور یہ سب کھھ صاحب کلام کی نیت پر ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔

جاحظ مزید کہتا ہے: یہ کلام ان سو (۱۰۰) کلاموں میں سے ایک ہے جو امیر المونین علی علیہ السلام کے کلمات سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کا ہر کلمہ عربوں کے ہزار (۱۰۰۰) کلمات کے برابر ہے۔ (البیان والمقبیدین جلد اصفحہ ۲۳)

معروف شاعرعودی کے اشعار

وم کتاب " المجموع الرائق" کا مولف لکھتا ہے: میں اس کا کو پسند کرتا ہوں کہ

ائتم مصابیح الدجی لمن اهتدی والعروة الوثقی التی لم تقصم والیکم قصد الولی وائتم انصاره فی کل خطب مؤلم انصاره فی کل خطب مؤلم "آپ گھٹا ٹوپ اندھرے میں روٹن چراغ ہیں ان کے لیے جو ہدایت کے طالب ہیں ،اوراییا عروہ وقی اور کام ہوجو ہرگز جدانہیں ہوتا۔ قصد و مقصود دوست آپ ہیں ، ہر مشکل اور تکلیف دہ امر میں آپ ہی ناصر و مددگار ہیں'

وبكم يغوز غدا اذا ماأضرمت فى الحشر للعاصيين نار جهنم من مثلكم فى العالمين وعند كم عرب كے مشہور ومعروف شاعر "عودى" كان اشعار كو يهال ذكر كروں ، جواس نے امير المونين على بن الى طالب عليه السلام كى شان ميں كے جيں۔

بقنا الغرى وفى عراص العلقم تمحى الذنوب عن المسبئ المعجرم قبران قبر للوصى و آخر قبران قبر للوصى و آخر فيه الحسين فعج عليه وسلم "نهملتم ك كنارك سرزمين غرى (نجف اشرف) ك آستانه مقدسه مي مجرم ادر كناه كارلوگوں ك كناه معاف ہوتے ہیں۔ وہاں پر دوقبریں ہیں، ان میں سے ایک قبر جانشین پنجبر (علی ) كی ہے جبکہ دوسری میں حضرت امام حسین علیہ السلام فن ہیں، پس ان كی زیارت كے لیے جلدی كریں اور ان پرسلام سیجیں "

هذا قتیل بالطنوف علی ظما والبولا فی کوفان ضرّج بالدم واذا دعا داعی العجیج بمکة فالیهما قصد التقی المسلم "مین سے ایک سرز مین طف (کربلا) میں تشناب شہید ہوا جبکہ ان کے والد بزرگوارکوفہ میں خون میں لت بت ہوئے۔

جب مراسم حج ادا کرنے کے معوہوئے تو پر ہیز گارمسلمان ان دونو ں ستیوں کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں'

فاقصد هما وقل االسلام عليكما وعلى الاكرم الاثمة والنبى الاكرم انتم بنوطه وقاف والضحى

ولايت وخلافت ظاہر وبطاہران کی ملکیت ہوگئ''

ودعاله الهادی وقال ملییا
یارب قد بلغت فاشهد واعلم
حتی اذا قبض النّبی واصبحوا
مثل الذئاب تلوب حول المطعم
"اس دن پنجبر بادی نے ان کے لیے دعا کی اور لبیک کہنے والوں نے
کہا: اے پرور دگار گواہ رہنا اور جان لو کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری
طرح سے بھایا ہے۔

حتی کہ جب رسول خدا دنیا سے رصلت فرما سے تو پست فطرت ولئیم لوگوں نے بھوکے بھیٹر یوں کی طرح کھانے کے اردگرد حلقہ باندھ لیا (اور آخضرت سے خلافت غضب کرلی''

و آتو علی آل النبی باکبد حری وحقد بعد لم یتصرم فسبّوا ذواریهم وضنوا ولده ویل لهم من هول یوم مؤلم دوه خون کے پیاسے صدولِغض کی بناء پرخاندان پیغیر پر بل پڑے۔ ان کی اولاد کو آل کیا اور ان کی ذریت کوقیدی بنالیا ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وردناک روز وحشت کی وجہسے''

تركوهم فوق الثرئ ورؤوسهم فوق (القنا) مثل الانجم وسرًّا وابهم نحوالستايؤمهم رأس الحسينً مركب في مهذم

علم الكتاب وعلم مالم يعلم "جبكل روز قيامت ميدان محشر مين كناه كارول كے ليے آگ روثن ہوگی اوراس كے شعلے بلند مور بهول كے، اس وقت آپ بى ذريي نجات ہيں۔ دنيا ميں آپ جيسا كون ہے؟ كيونك علم كتاب اور اس چيز كاعلم جے كوئى نہيں جانيا، وہ آپ كے پاس ہے،

جبریل خادمکم وخادم جدّکم وبغیر کم فیما مضی لم یخدم انبی رسول الله انّ اباکم من دوحة فیها النبوّة تنتمٰی "بهل جرئیل آپ کا اور آپ کے جدکا خادم ہے، وہ آپ سے قبل ہرگز کی کا خادم نہیں رہا۔

اے رسول فرزند! آپ کے پدر بزرگوارا سے باغ کے درخت تھے کہ جس میں نبوت پروان چڑھی''

آخاہ من دون البریة احمد
والحتصه بالامرلولا یظلم
لف الولایة والخلافة بعدہ
یوم الغدیر له برغم اللوَّم
"انہوں نے لوگوں میں سے پیغیر ضدا احمد سے رشتہ اخوت و برادری قائم
کیا ہے، وہ امر ولایت وفرما نروائی کے لیے خصوص ہو گئے تھے اگر ان پر
ظلم نہوتا۔

پت فطرت لوگوں کے رجمان کے خلاف یوم غدر پیفبر خدا کے بعد

دین میں طال وحرام کے ورمیان کی شم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا"
لکتھم سلّموا صوارم بغیھم
وعدوًا علیه بالسواد الاعظم
والله لولا نقض بیعة حیدر
مااستو هبت تللك الحقود النوم
د لیکن ان لوگوں نے اپنی وشمنی و بغاوت کی تکواریں نیاموں سے نکال
لیں اورلوگوں برحملم آ ور ہوگئے۔

فدا کی تم احیدر (علی ) کی بیعت ندتو رُتے تو یہ ہر گر سر ندا تھا ہے ''

قتلوا الوصی ببعیهم و ته جموا

جهلا علی امختار ای تهجم

لم یر قبوا ماقاله فی حقه الا

بهادی ولم یرعواله من محرم

«لکن ان لوگوں نے جانشیں پنج ہر کوظم وستم کے ذریعے قبل کیا اور جہالت

ونادانی کی بناء پر نتخب شدہ پنج ہر کی کس قدر تو ہیں کی ؟

ان لوگوں نے پنج ہر ہادی کی ان کے بارے پس گفتگو کا لحاظ نہیں کیا اور ان کی حرمت وعرت کا خیال نہیں رکھا''

یالائمی فی حب آل محمدً اقصر هبلت من الملامة أولم کیف النجاة لمن علی خصمه یوم القیامة بین اهل الموسم در اے وہ محض اجمع علی السلام کی مہر ومحبت کی وجہ سے مجھے طامت کرتا ہے، خاموش ہوجا! اس طامت کی وجہ سے پاگل ہو گئے اور اچھائی تہماری

" ہاں ان کے اجداد مطہرات کوخاک پر چھوڑ دیا، درحالانکدان کے مبارک سرنیزوں پرستاروں کی طرح حجیکتے رہے۔
انہیں آ زودگی کے ساتھ چلایا گیا ، درحالانکدان کے مبارک سرنیزوں پر
ستاروں کی طرح حجیکتے رہے۔
انہیں آ زودگی کے ساتھ چلایا گیا درحالانکدامام حسین علیہ السلام کا سرسب
سے آگے آگے نیزے برتھا"

بئس الجزاء فی اولادہ
تالله ماهذی فعائل مسلم
لوسلّموا امرالخلافة بینهم
لولیّها و تحرّ حوا من ماثم
"قی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اولاد پنجبرکوس قدر برا جردیا خدا کی
شم!ایی پاواش ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے"
ہاں! اگر وہ لوگ اس دن خلافت کو اس کے حقدار کے حوالے کردیتے اور

لم یستشر یوم الطفوف امیّة من ولد فاطعهٔ ولم تستقدم من ولد فاطعهٔ ولم تستقدم کلّا ولا وقع المخلاف واصبحوا فی الدین بین محلّل ومحرم "مرّز روز طف (عاشورا) بن امیاوراولاد فاطمهٔ سے انتقام نہ لیتے اور اس کام میں پاؤل آ کے نہ بڑھاتے۔ مرکز کی اختلاف نہ ہوتا اور لوگ اس حالت میں میچ کرتے کہ ہرگز کی اختلاف نہ ہوتا اور لوگ اس حالت میں میچ کرتے کہ

'' انہوں نے کس قدر پہلوانوں کی ناکیس فاک پررگڑیں اور کتنے متمر دو سرکش لوگوں کو نابود کیا؟

انہوں نے بچپن میں اسلام کی جمایت کی اور اسلام کی اس وقت حفاظت کی جب وہ کمزور تھے، درحالانکہ آپ اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے'

یا من یجادل فی علی عاندًا

هذا المناقب فاستمع و تقدم

کیما ارد ک عن جدالك صاغرًا

متقا عساعنه بانف مرغم

"اے وہ جوعلی علیہ السلام كے ساتھ و شن كی بناء پر مجادلہ كرتے ہو! اب

جب انہوں نے تمہاری دشنی وخصومت کا جواب دیا تو تم ذلیل وخوار ہوئے ہمہاراغرورٹوٹ کیااورتمہاری ناک زمین رگڑ گئ،

ان مناقب وفضائل کوسنواور پیش قدمی کرو\_

یا آل یاسین الذین بحبهم

نرجو النجاة من السعیر المضرم

مازال هاشم فی قریش اعزّة

لهم و انتم عزّة فی هاشم

"اےآل لیمین آپ کی محبت و چاہت کی وجہ ہے ہم روثن کی گئی آگ

ہیشہ قریش میں سے ہاشم عزیز وار جمند تنے اور ہاشم کے عزیز سے '' ھاقد بعثت بھا الیك ضبح بھا یا هاشمی فمثلها لم ینظم لولاهم ماكان یعوف عابد

### 

قسمت میں نہیں۔

جس کاعلی دیمن ہودہ کس طرح سے روز قیامت میدان محشر میں نجات پائےگا"

ہو آیة الله الذی فی حلقه
وحسامه الغضب الذی لم یلهم
وهو الدلیل الی الحقائق عارضت
فیها الشکوك من الظلال المظلم
د' وہ تخلوق كے درمیان خداكى آیت ونشانی اور این شمسین شمشیر ہیں كہ
آرام نہیں ہے۔

وہ ایسے حقائق کی طرف راہما ہیں جن میں مگراہی و تاریکی کی وجہ ہے ترویدلاحق ہوتی ہے''

﴿ اختار المختار دون صحابة صنوا وزوّجه الاله بفاطم سنوا وزوّجه الاله بفاطم س عند فی بدر وس خیبر والمخیل تعثرفی القنا المتحطّم در پغیر فتار نے اصحاب میں سے آئیں اپنا بھائی اور مہربان دوست کے طور پر فتخب کیااور خدا وند متعال نے فاطمہ کوان کی زوجہ بنادیا'' (ان کی شجاعت و بہادری کی داستان ) جنگ بدر وخیبر سے پوچھو کہ جس وقت میدان جنگ گرم تھااور گھوڑے ٹوٹے ہوئے نیزوں پر گرر ہے تھ''

كم كاد فى الابطال من متعثرم وابلد من متعثرم وابلد من متعثرم وحمى لمن الاسلام وهو من الصبا متكنفا فى بردة لم يحلم

# الله بيت (مدير) الله بيت (مدير) الله الله بيت (مدير)

المدح في علاك ابتداء شعرى ماتصنع الامراء ان عد*ت* الاتناهى استطال ً مالهنّ ومعاليك 131 من نواحيه اشرقت اجزاء " آپ کی شان والا تبار کی مرح کی انتهااس کی ابتداء ہے کاش میں جان سکتا کہ شاعر کس طرح سے آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، اے براور مصطفی اوران کے چھازاداورامیر!اگرتم کوامراء شار کرو۔ ہم د کیمتے ہیں کہ جو پچمطول میں انجام یا تا ہے بالاخراس کی انتہا ہے، لیکن آپ کے فضائل فلک دوار کی مانند ہیں کہ جس طرح اس کا میچھ حصتہ جھپ جائے تو دوسرے حضے ظاہر ہوجاتے ہیں''

اوكبدر مايعتر يه خفاء من غمام الاعراة انجلاء يحذر البحر صولة البجزر لكن غارة شعواء عارة شعواء ربّما رمل عالج يوم حصى لم يضق في رماله الاحصاء وتضيق الارقام عن معجزات لك

و من قب الل بيت (مدم) ﴿ وَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

لله بالدین الحنیف القیم
"اب میں نے بیقسیدہ آپ کی شان میں لکھ کر بھیجا ہے اے ہاشی! اس
منتشر کردو، کیونکہ ایسا کوئی تصیدہ نہیں لکھا گیا۔
اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی بھی وین حنیف وتحکم کے ساتھ خدا کی عبادت
کرنے والا پیچانا نہ جاتا"

لكم الشفاعة فى غد واليكم فى الحشر كشف ظلامة المتظلم مولاكم "العودى" يرحو فى غد بكم الثواب من الا له المنعم فتقبّلوُ منه المديح فماله الاالمديح وحبكم فى المقدم "كل روز قيامت شفاعت كے مالك آپ بين اور روز محرم مظلوموں كا في المروز قيامت شفاعت كے مالك آپ بين اور روز محرم مظلوموں كا في المروز محرم مظلوموں كا

آپ کا غلام "عودی" کل روز قیامت آپ کے وسلہ سے احسان کرنے والے خدا سے تواب کی امیدر کھتا ہے۔

پس اس کی بیان کی ہوئی مدح وثنا کو تبول فرمائیں ، کیونکہ کل روز قیامت اس کے پاس آپ کی مدح ومبت کے علاوہ پھی نہیں ہے''

(الحجواع الرائق مغي ٩٦ (مخلوطه ) جلدا مغيرا ٢٧ (مطبوع)

شیخ صالح تنیمی کے اشعار

روم ادب كے پیشواؤل كے پیشوا شيخ صالح تميى الم المتعنن امير المونين على عليه السلام كى مدح ميں يول كويا ہوئے إلى:

کرے تو پھر حق کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی زینہیں ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ ایہا ہے جسے ہارون کا موک سے ،آپ بہترین پنجبروں کے جانشین ہیں''

انت ثانی ذوی الکساء ولعمری اشرف الخلق من حوالا الکساء ولقد کنت واسمآء وحان مابه فرقد ولاجوزاء فی دجا بحر قدرة بین یردی صدف فیه للموجود الضیاء کالخلا یوم ذائد فیها خلاء فیسمی ولا الملاء ملاء فیسمی ولا الملاء ملاء نریکاء بم سے دومری فخصیت ہیں مجھ میری جان کی شم!

آپاس وقت تھے جب آسان دھویں کی مانند تھا، کہ نہ ستار فرقد تھا اور نہ ستارہ جوزاء۔

دریائے قدرت کی تاریکی میں لباس صدف کے درمیان روشی کا وجود نہ تھا۔ اس دن خالی نہ تھا کہ اسے خالی کہا جائے اور نہ پر تھا کہ اسے پر کہا جائے''

قال زورًا من قال ذلك زور وافترى عن يقول ذاك افتراء آية في القديم صنع قديم قاهر قادر علے مايشا بناً و العظيم قال عظيم

### 

" یااس چاند کی ماند ہے کہ جب پہال ہوتا ہے تو بادل کی اوث سے آ شکار ہوتا ہے۔

سمندر مدوجز رکے حملے سے خوف کھاتا ہے، کین مدو جزر کا حملہ کس قدر بے رحم ہے۔

اکثر اوقات کسی دن بیابان کی ریت کوشار کرناممکن مواور اسے سکنے میں کسی مشکل نہ ہو۔

لین اے وہ ہت کہ ذکاوت و ہشاری جس کی باندی ہے آپ کے مجزات کو سننے سے ناتواں ہیں'

یا صراطا ایے الهدی مستقیما وبه جاء للصدرورشقاء نبی الدین فاستقام ولولا ضرب ماضیك ما استقام النباء انت للحق سلم مالراق یتاتبی بغیره الارتقاء انت هارون والکیم محلا من نبی سمت به الانبیاء من نبی سمت به الانبیاء من نبی سمت به الانبیاء محت یاب ہوتے ہیں۔

دین آپ کی وجہ سے قائم ہوا ہے آگر گذشتہ زمانے میں آپ کی شمشیر کی ضربتیں نہ ہوتیں تو دین کی نبیاد ہر گڑ حکم نہ ہوتی ۔ آپ سالکان حق کے لیم ایک زینہ ہیں آگر کوئی اس زینے سے اپنے آپ کوشع

حروف "ثری" کہ بس کا معنی خاک ہے ہر گزح ف" در آیا" کہ ایک درخشاں ستارہ ہے کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے اور بلند نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کہ جب روح "مظیم" نے اپنے پروردگار کی طرف سے نداء لائی تو تیری جان سے شیم روح اس نے تھنچ لی"

قائلا من انا فروی قلیلا وهو لو لا فاته الاهتداء لك اسم رآة خیر البرایا مذ تدلی وضعه الاسراء خط مع اسمه علی العرش قدما فی زمان لم تعرض الاسماء ثمّ لاحالصباح عن غیرشك وبدا سرها وبان الخفاء وبری الله آدمًا من تراب ثم كانت من آدم حواء ثم كانت من آدم حواء ثم نهوت و بهای نه به ق

آپ کا وہ نام ہے جمعے خدا کی سب سے بہترین مخلوق رسول خدا نے اس وقت دیکھا جب وہ شب معراج نزدیک ہوئے۔

ان کانام قدیم ہے اس وقت عرش اللی پر ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا جب اساء وجود میں نہ آئے تھے۔

پھرسپیدہ مسے ظاہر ہوا اور بغیر کسی شک وتر دید کے وہ اساء ظاہر ہوئے اور ان کا پنہاں ہونا آشکار ہوا۔

### 

ویل قوم لم یغنها الانبیاء لم تکن فی العموم من عالم الذ لم تکن فی العموم من عالم الذ دو ینهی عن العموم النهاء دو ینهی عن العموم النهاء دو کی کہتویہ بہتان ہے، اس نے خود جموث بولا ہے اور افتراء باندھا ہے۔ آپ خدا و ندقا ہر وقد یم کی بنائی ہوئی ایک قدیم نشانی ہیں، وہ جس چیز کو چاہے اس پرقدرت رکھتا ہے۔

آپ وہی خبر ہو جسے خدا وند متعال نے عظیم کہا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خبر کافی نہیں ہوتی ۔

آپ عالم ذریس عام لوگوں میں نہ تھے، صاحب عقل وخرد ایک کوئی بھی بات عام لوگوں سے قبول نہیں کرتے''

معدن النّاس كلها الارض لكن انت من جوهر وهم حصياء شبه الشكل ليس يقيضى تساوى انما في الحقائق الاستواء لاتفيد الثري حروف الثريا رفعه اويعمه استعلاء شمل الروح من نسيمك روح حين من ربّه اتاه النداء من تمام لوگول كي سرشت و خلقت زيمن بي ايكن آپ جو جر سے خلق او كيل مي جي او كيل مي ميا ہوتا مساوى ہونے پر دليل نيس ہے كونكم لوگول كونكم مي ايك جيما ہوتا مساوى ہونے پر دليل نيس ہے كونكم

حقائق مس برابر ہے۔

الا أنّ صندوقا أحاطه بحيدر وذي العرش قداربي الے حضرۃ القدس فان لم یکن لله کرسی عرشه فانّ الّذي في ضمنه آية الكرسي " آگاہ ہو جاؤ! بے شک بیضری مقدس حیدر کی قبر کو محیرے میں لیے ہوئے ہے صاحب عرش نے اسے حضرت حق کوعطا کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے اس کے عرش پر کری نہ ہو، بیشک جے قبرنے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے آیة الکری ہے " کسی شاعر نے اس بارے میں کتنا اچھا لکھا ہے: شهدا الانام بفضله حتى العدا والغضل ماشهدت به الاعداء قتلًا لُات انوارة لذولي النهي فتزحزت عن عينها الظلماء " تمام لوگ حتی کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی فضیلت و برتری بر مواہی دی ہے۔شان وشوکت اور فضیلت وہی اچھی ہوتی ہے جس کی وشمن گواہی دیں۔

پس ان کے انوار صاحب عقل وخرد کے لیے روش ہو گئے اوران کے انوار سے تاریکیاں روشی میں تبدیل ہو گئیں''

اس کے بارے میں ایک اور شاعر رقمطراز ہے:

يروى مناقبهم لنا اعداؤ هم لا فضل الا مارواة حسود واذا رأ وها مبغضوهم لم يكن للعالمين عن الولاة مجيد

یدوہ وقت تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے خلق کیا اور پھر حضرت حواء کو حضرت آ دم سے پیدا کیا'' عبد الباقی عمری کے اشعار

جهارم ایک ادیب شاعرعبدالباقی عمری مدح علی علیدالسلام میں رقسطراز ہے:

يا ابا الاوصياء انت لطه صهرة وابن عمه واخوة ان لله في معانيك سرّاً اكثر العالمين ماعلموة انت ثاني الابآء في منتهى الدو روآياؤة تعد بنوة خلق الله آدمًا من تراب فهو ابن له وانت ابوة

''اے اوصیاء اور جانشینوں کے باپ آپ کے داماد چھا زاد اور بھائی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے معانی میں چھ راز رکھ میں کہ جنہیں جاننے کے لیے لوگوں میں سکت نہیں ہے۔

آپ دائرہ خلقت کی انتہاء کے دوسرے باپ ہیں ، ان کے باپ ان کی اولاد شار ہوتے ہیں ۔

خدا وندمتعال نے حضرت آ دم کو خاک سے پیدا کیا ہے، پس وہ خاک کا بیٹا ہےاور آپ ابوتراب ہیں''

علی کی ضریح مقدسہ کے بارے میں

ندكوره شاعرة تخضرت كي ضرح مقدس كي تعريف وتوصيف مين يول لكهي بين:

آنخضرت نے فرمایا: میں اس دعا کے ساتھ تیرہ (۱۳) اساء کا اضافہ کرتا ہوں۔
بید فرمان پیامبر خدا ، خود اسم مبارک امیر المؤنین اور ان کی معصوم اولاد کے اساء
مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں آخری نام حضرت جمت ابن الحن صاحب الزمان ہے۔
(المجموع الرائق جلد اصفح ۲۵۲، الصحیفة العلویة الثانی صفح ۵۵)

### علیٰ جبیها کوئی نہیں

ششم شمیل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ مخصر بفرد ہیں ،مشرق ،مغرب ،قدیم جدید اور دور حاضر میں ان جیسا کوئی نہ دیکھا گیا۔

(صوت العدالہ جلد اصفی ۲۳)

#### علی کے بارے میں عیسائی جورج جرداق کا اظہار

ہفتم عیسائی مولف ''جورج جرداق' اپنی معروف کتاب ''صوت العدالة' میں جنگ صفین اور دونوں لفکروں کی جنگ کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: جب جنگ کا شور وغوغا تھا، کشتوں کے پنتے لگ رہے سے اس دوران آپ تکوار کا کوئی ایسا دار نیزے سے کوئی ایسا دار نہ کرتے گر یہ کہ ہر طرف فریادیں بلند ہو رہی ہوتیں گلوں سے ہزار فریادیں اس طرف اور ہزار فریادیں اس طرف سے سنائی دے رہی تھیں تمام کہ درہے سے:

آ گاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے بہشت اس کی تکواروں کے سائے میں ہے وہ جزیرۃ العرب کے خوف ناک بہاور کے سامنے شیر دلیر کی طرح جم کر کھڑے ہوئے ،جبکہ اس نے بچینے میں قوت ایمان کے سوا آپ کے پاس کیا تھا ؟ آپ نے اس عرب بہادرکوا ٹھا کرز مین پر دے مارا۔

آگاہ ہو جاؤا وہ علی بن ابی طالب ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قلعہ خیبر کے محکم دروازے کو اکھاڑا ،میدان جنگ کے بہاوروں کی جانوں پر لرزا طاری کرویا اور اس

"ان کے مناقب وفضائل ان کے دشمنوں نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں ، فضیلت وہی ہوتی ہے جو دشمن کی زبان پر جاری ہو۔ جب ان کے دشمن ایسے فضائل نقل کرتے ہیں تو پھر دنیا والوں کے لیے ان کی ولایت قابل انکار نہیں ہے"

### خطبہ طثنجیہ کے بعد علی کی وعا

پنجم کتاب''المجموع الرائق من از بارالحدائق'' میں مذکور ہے۔

حفرت امیر المونین علیه السلام نے اپنا معروف خطبہ " طثنجیه " ارشاد فرمانے کے بعد مندرجہ ذیل دعابیان فرمائی:

تحصّنتُ بالملكِ الحيّ الّذى لايموتُ ،وَاعتصمتُ بذى الفرةِ والعدلِ والجبروت ،واستعنت بذى العظمةِ والقدرةِ والملكوتِ من كلّ ما أَخا فُهُ واحذَرُه۔

" میں نے اپنے آپ کواس بادشاہ کے مضبوط قلع میں قرار دیا ہے جس
کے لیے موت نہیں ہے اور اس خدا کا دامن تھاما جوعزت ، عدل اور
جروت کا مالک ہے ۔صاحبعظمت ، قدرت اور ملکوت سے مدو ماگل ہے
ہراس چیز کے لیے کہ جس سے میں خوف کھا تا اور ڈرتا ہوں''
اس کے بعد فرمایا:

ماذكر احدكم هذه الكلمات عند نادلة اوشدّة الّاازاحها عزّوجل عنه الاالموت ـ

"جب بھی کوئی شخص ان کلمات کوموت کے علاوہ کس بھی بلایا تختی کے نازل ہوتے وفت پڑھے تو خدا وند متعال اس بلا اور تختی کو برطرف کر دیتا ہے'' جابر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے امیر المونین! فقط یمی دعا پڑھے؟

'' اور جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ، وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہداء کا درجہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی دراصل اصحاب جہتم ہیں''

الله اور رسول پر ایمان لانے والوں سے مراد مونین اور علی کی ولایت رکھنے والے ہیں ،جبکہ کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفراختیار کیا،علی کی ولایت کو جھٹلایا اور ان کے حق کا انکار کیا۔ (تاویل الایات جلد ۲ سفیہ ۲۰۰۰، جلد ۱۳)

علیٰ کے مخصوص فضائل

(٨٧٣ ـ ٨٤) كتاب ' المجمواع الرائق من ازهار الحدائق ' مين آيا ہے۔

امیر الموشین علی علیہ السلام کے لیے ایک سومخصوص فضائل نقل ہوئے ہیں جوشیخ سعید ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موی بن بابویہ قدس سرہ نے الاستروم میں روز غدر خم نقل کیے ہیں ۔ بیفضائل رسول خدا کے مبارک ہونٹوں سے بیان ہوئے کہ خدا وند متعال نے علی کوان سے نوازا ہے۔

ہم نے ان میں اٹھاکیس (۲۸) کا انتخاب کیا ہے جو یہاں مخضر طور پرنقل کرتے ہیں۔ (۱-۱) بے شک اللہ تعالی نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق فر مایا ہے ، جبیبا کہ رسول خدا کا فر مان ہے:

خُلقت انا وعليّ من نور واحد\_

'' میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں''

(۲-۲) وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اپنے بابوں کے صلوں اور ماؤں کے رحموں میں خداکی پرسش کرتے تھے۔

(۱۰-۳) جب انہیں ظاہری وجودعطا مواتو آسان سے پشت کعبہ تک ایک نور چیکا کہ وہ

افراد دوسر ہے لوگوں کواس پر چم کے نیچے آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

حفرت علی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پروردگار عالم کے نور سے بنے موے منبر پر رونق افروز ہوں گے ، اس دوران ان میں سے ایک ایک کرے تمام افراد کو آخفرت کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا ، آپ ان میں سے ہرایک کواس کا مخصوص نور عطا کریں گے ، جب آخری شخص اپنا اجر وصول کرنے گا تو اس سے کہا جائے گا:

رسے بب اور بہشت میں اپنائخصوص در تم نے اپنے مخصوص حقوق حاصل کر لیے ہیں اور بہشت میں اپنائخصوص مقام پہچان لیا ہے،
مقام پہچان لیا ہے، پس تمہارا پروردگار فرمار ہا ہے،
ان لکم عندی و اجرًا عظیما یعنی الجنةدر برک تمہارے لیے میرے پاس ایک اجرعظیم یعنی جنت ہے،

فيقوم على عليه السلام والقوم تحت لوائه معه حتى يدخل بهم الجنة ، ثمّ يرجع الى منبره ، فلايزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيا خذ نصيبه منهم الے الجنة ، وينزل اقوا ماعلے النّار۔

" اس دفت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے روانہ ہوں گے اور وہ لوگ بھی آ کضرت کے ساتھ چلیں گے جوآ پ کے پرچم کے زیرسایہ ہوں گے جتی کہ انہیں بہشت میں لے جا کیں گے، وہ پھر اپنے منبر کی طرف لوٹش کے بہیشہ تمام مونین ان کے حضور میں حاضر ہوں گے اور اپنا حصہ اور نصیب لیتے ہوئے جنت کی طرف جا کیں گے اور پھھلوگوں کو دوز خ میں ڈالا جائے گا"

درج ذیل آ بیشریف کی تغییر بھی یہی ہے جس میں ارشاد مور ہاہے: وَالَّذِین آ مَنُو بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولٹكَ هُمُ الصِّدِّ یَتُونَ وَالشُّهَدَ آ ءُ عِندَرَیِّهِمِ لَهُم اَجرُ هُم وَنُورُ هُم وَالَّذِینَ كَفَرُوا اوَكَذَّبُوابِایاتِناَ اُولِئِكَ اَصحَابُ الجَحِیم - (سورہ صدید آ یہ ۱۹) آ گاہ ہوجاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، وہ وہ ہیں کہ ان کی ششیر کسی ظالم وستم گر کے رگ وی میں نہ اتر تی مگر یہ کہ وہ مسکراتے اس پاک دامن مخض کی طرح جو کسی لا ابالی ہتا ک شخص پر ہنستا ہے۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، کہ ان کی شمشیر فضا میں باند نہ ہوتی مگریہ کہ سرز مین ججاز ،عراق اور شام میں محکنجوں میں جکڑے ہوئے فریاد کرتے اور کہتے: اے شمشیر حق! آپ پر ہمارے باپ قربان ہوں، اے مظلوموں اور مجروموں کی دادخواہی کرنے والے

آگاہ ہوجاوً! وہ علی بن ابی طالب ہیں کہ جوتند و تیز آ ندھیوں میں نقراء کی پناہ گاہ امواج سیلاب کے مقابلے میں امواج سیلاب کے مقابلے میں ضعیفوں کا آسرا اور ہلاکت خیز طوفانوں کے مقابلے میں درماندہ لوگوں کے لیے سکون واستراحت کا سبب ہیں، وہ کرکتی دو پہر میں بے سہارا لوگوں کے لیے سائبان ہیں۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں ، کہ جوزین کے جس حقے پر قدم مبارک رکھیں وہ سرسبز وشاداب ہو جاتی ہے اور اس پر رحمت اللی کی بارش برسی ہے، ان آبروکی وجہ سے نہروں میں پانی جوش مارتا ہے اور انہی کی محبت کے صدقے میں سمندروں میں موجیس الشمق ہیں۔

آگاہ ہو جاوً! وہ علی بن ابی طالب ہیں، کہ اگر دل پاک و پاکیزہ ہوں تو انہی کی وجہ سے دل خوشیوں سے چھولے نہیں ساتے اور پرمسرت ہوتے، اگر قلوب پاکیزگی سے خالی ہوں تو بندے اور ممکین ہوجاتے ہیں۔

آ گاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، کدان کے بارے میں روزگار زمانداور ان کی ششیر باہم ایک صدا ہو کر کہیں گے:

" لاسیف الدفوالفقار ولافتی الاعلی علیه السلام ..
"فروالفقار کے علاوہ کوئی تکوارٹیس اور علی کے سوام کوئی جوان مروٹیس ہے"

البيد (منهم) الماليد (منهم)

دروازے کو ڈھال کے طور پراستمال کیا ، ورحالا تکہ وہ وروازہ آپ کے قدرت مند ہاتھ میں پرعرے کے پرسے سبک تر لگ رہا تھا۔

آگاہ ہوجاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہے، اگر روئے زیبن پر موجود تمام لوگ جنگ کے لیے ان کے مقابلے اٹھ کھڑے ہول، ہر گز انہیں کسی قتم کی کوئی پر واہ نہیں اور وہ بالکل وحشت زوہ نہیں ہوتے۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، وہ وہ ہیں کہ انہیں ذر برابرخوف نہیں ہے کہموت ان کا تعاقب کرنے یا موت ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔

آگاہ ہو جاؤا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ وہ ہیں جنہوں نے جنگی میدانوں میں شجاعت و بہادری کے ایسے ایسے کارتا ہے انجام دیے اور ایسے ایسے مواقع ایجاد کے کہ جو انسانوں ہیں کسی کو بھی میسر نہ ہوئے ، زہد وتقویٰ نے ان کے لیے جنگ ومبارزہ کے کہ جو انسانوں ہیں کسی کو بھی میسر نہ ہوئے ، زہد وتقویٰ نے ان کے لیے جنگ ومبارزہ کے راستے کھوئے، جبکہ دوسروں کے لیے زہد نے گوشہ گیری کے در واکیے ، ان کی مہر ومجت نے کیند وحسد کے محلوں کو الٹا کر رکھ دیا ، انہوں نے جنگوں کا بہترین ماحول قرار دیا اور لوگوں سے ان کے عشق ومجت نے انہیں اس طرح کے رعب انگیز مبارزوں کے لیے ابھارا۔

آگاہ ہو جاؤ! وہ علی بن ابی طالب ہیں، وہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی تکوار سے تاریخی کوشم کیا اور دشمنوں کے سروں پر بجلیاں برسائیں اور ان پر وحشت ناک طوفانوں کی آئد ھیاں چلائیں، جوانہیں جڑوں سے اکھاڑنے کا سبب بنیں، وہ اس صورت حال میں اس طرح سے فریاد بلند کرتے کہ خوف و ہراس کوفراموش کرجائے۔

وفی عینیه دموع تحولت شرارا وفی حناه عطف توقد نارًا "ان کی آتھوں میں افکوں کی بوندیں آتش کے شرارے بن جاتے اور مہر ومجت میں ان کا دل مجڑ کتا ہوا شعلہ ہوجاتا''

امكتنى الله منك لُاعنِّدنَّ الى الله فيك ولاضر بنك بسيغى الَّذى ماضوبت به احدا الله دخل النار والله، لو ان المحسن والمحسين فعلا مثل الذى فعلت ، ماكانت لهما عند هوادة ولاظفراً من بارادة حتى آخذ المحق منهما وأزلح الباطل عن مطلمتهما

" پس خدا ہے ڈرواورلوگوں کے اموال انہیں واپس کرو، اگرتم نے ایبا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جھےتم پر مسلط کرے (اس وقت ) میں خدا کی بارگاہ میں تیرے بارے میں معذور ہوں گا اورائ شمشیر سے بھے تل کروں گا جو میں نے آج تا کسکی پرنہیں چلائی مگر بید کہ وہ وارد جہتم ہوا ، خدا کی قتم جو کچھ تو نے کیا ہے اگر حسن و حسین بھی ایبا کرتے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور ان کی خواہش کو بھی قبول نہ کرتا ، یہاں تک کدان سے حق والیں لے لیتا اور باطل کوان سے دور کرتا"

( نهج البلاغه، نامه اس، بحار الانوار جلد ٢ مصفح ١٨٢)

#### ایک اور خط

(٣) حفرت علی علیه السلام کے کارکنوں میں سے کی کوکسی ولیمہ پر مرعوکیا تو اس نے وہ وعوت قبول کرلی تو امام علیه السلام نے اسے تخت سے منع کردیا اور اسے سخت سیبہہ کرتے ہوئے فرمایا:

أفلاقامة حقّ يريدون ان يرشوه بالدعوة ،والحقى لقِام بدون رشوة ،ام لانزال الباطل منزلة الحق ؟

" " كيا وه حق كو بر پاكرنے كے ليے تنهيں وعوت (وليمه) كى رشوت وے رہے ہيں؟ درحالانكه حق رشوت كے علاوہ بھى قائم ب- يابيہ چاہتے ہين كم مقام بنائيں؟"

### 

آ گاہ ہوجاو اوہ علی بن ابی طالب ہیں ، پس اے فتنہ گردادر شور وغوغا برپا کرنے والو! راہ فرار اختیار کرجاؤور نتہ ہیں نہ بلند و بالا پہاڑ بناہ دیں گے اور نہ وسیح وعریض دشت وصحرا۔ ہشتم جرج جراق مسیحی نے اپنی کتاب ''صوت العدالہ'' ہیں امیر المونین علیہ السلام کے خوبصورت کلام سے پچھ مصلفل کیے ہیں، جنہیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔

(۱) علاء بن زیاد حارثی امیر المونین علی کے دوستوں میں سے تھے، وہ مریض ہو گئے ، آنخضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ، جب آپ نے ان کا وسیح وعریض گھر دیکھا تو فرمایا:

ماكنت تصنع بسته هذا الدار في الدنيا؟ اماانت اليها في الآخرة كنت احوج ، بلى، ان شئت بلغت بهاالآخرة تقرى فيها الضيف و تصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذاانت قد بلغت بها الآخرة-

"اس دنیا میں اس وسیع گھر کو کیا کرتے ہو؟ کیاتم جہان آخرت میں اس سے وسیع تر گھر کے ذریعے آخرت میں اس اگرتم وسیع گھر کے ذریعے آخرت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس میں مہمانوں کو دعوت کرواور رشتہ داروں کے ساتھ صلدرمی کرو، اس کے واجب حقوق مستحقین کواوا کرواگر ایسا کرو گے تو اس کے وسیلہ سے تم نے خاند آخرت حاصل کرلیا"

(نهج البلاغه خطبه ۴۰، بحار الانوارجلد ۴۰, سغه ۲ ۳۳)

### علیٰ کا اپنے کارندے کے نام خط

(۲) جب امیر المونین علی علیه السلام مطلع ہوئے کہ ان کے کارندوں میں سے کوئی ایک بیت المال میں تصرف کررہا ہے تو آپ نے فوراً اسے خط میں درج ذیل عبارت کھی۔ فاتق الله ، واردد الی هولا ء القوم اموالهم ، فانتك ان لم تفعل ثم

"عدل تمام امورکوان کے موقع محل پررکھتا ہے اور سخاوت ان کوان کی حدول سے باہر کردیتی ہے۔ عدل سب کی محمد اشت کرنے والا ہے، اور سخاوت ای سے باہر کردیتی ہے۔ عدل سب کی محمد استان محصوص ہوگی جسے دیا جائے ۔ الہذا عدل سخاوت سے بہتر ہے'' سے خصوص ہوگی جسے دیا جائے ۔ الہذا عدل سخاوت سے بہتر ہے'' (نج البلاغہ کلہ قصار ۲۵۸ ، بحار جلد ۲۵۸ می دولات

#### مومن كى تعريف

الم عليه السلام في البدكي موكن كي تعريف مي فرماتي بين:
المومن يشرفي وجهه ، وحزنه في قلبه، اوسع شي صدر ، واذل شي نفسا يكره الرفقه ويشتا السمعة ، طويل غمه بعيد همه ، مشغول وقته ، شكور صبور مغمور بنكرته ، ضنين بخلته سهل الحليفة لين العريكة ( في البلانه بطمة قمار ٣٣٣) ، مت ال دمون كي چرب پر بشاشت اور دل مين فم واندوه موتاب، مت ال كي بلند به اوراپ كوذكيل وخوار مجمتا ب- سر بلندي كوميرا بجمتا باور شهرت سي نفرت كرتا ب اس كاغم به پايان اور بمت بلندموتي ب ببت فاموش ، به وقت مشغول ، شاكر ، صابر ، فكر مين غرق ، وست طلب برها في مين بخيل ، خوش خلقي اور زم طبيعت موتا به اوراس كانس پخر سي زياده تحت اور تا به اوراس كانس پخر سي زياده تحت اور تحت اور قلام سي زياده متواضع موتا ب

#### کون مقرب ہے؟

#### (2) امام عليه السلام فرمات بين:

یأتی علی الناس زمان لایقرب فیه الا الماحل ، ولایظرف فیه الا الفاجر، ولایضعف فیه الا المنصف (نج البلانه کلم تصاری ایمار ملاده مند ۱۲۵۸ مند ۱۲۵۸ مند در الوگوں پر ایک ایما زمانه کمی آئے گا جس میں وی بارگاموں میں مقرب

### 

" حاکم کوحق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے اگر چہ پوری دنیا ک حکومت اس کے حوالے کردی جائے، وہ کسی طرح سے ایسی دعوت ولیمہ میں جاتا ہے جس میں امراء کو دعوت دی گئی ہواور فقراء ومساکین کونظر انداز کیا جائے؟ بیکام لوگوں کے ساتھ تفرقہ وجدائی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہی تفرقہ ہی تو ہے جس سے بعض لوگوں کے دل مجروح ہونے کی وجہ سے علی کا دل مجروع ہوتا ہے"

"آ گاہ ہو جاؤا اس وقت کوئی جامعہ اور معاشرہ پاہر ہوتا ہے کہ کی گروہ کو دعوت دینے اور کسی کو دھت کارنے سے بعد التی و بانسانی نہ ہو'

### محمد بن ابي بكركي شهادت برعلي كا اظهار

س جب معاویہ کے مزدوروں کے ہاتھوں محمد بن ابی بکر کے قبل کی خبر آنخضرت تک میٹی تو آپ نے فرمایا:

ان حزننا علیہ علے قدر سرورہم بہ، الّاانّهم نقصوا بغیضاً ونقصتا حسبیاً۔

" اس کی شہادت پر میراغم اس قدر ہے، جس قدر شامیوں کوخوثی ہوتی، بلاشبران کا ایک اور دیمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کھودیا"

( نیج البلاغه بکلمه نعبار ۳۲۵ بحارجلد ۲۳ صفح ۵۹۳

#### عدل بهتريا سخاوت

(۵) امام عليه السلام سے پوچھتے ہيں، عدل وانساف افضل ہے يا عطا و بخشش: آپ فرمايا:

العدل يضع الامورمواضعها ،والحود يخرجها من جهتها ، والعدل سائس عام والجود عارض خاص،فالعدل اشرفهما وافضله الم

"اس خدا کی حمد و شاء کرتا ہوں کہ اس کا احسان عظیم ہے اور نعت تمام کو شائل حال ہے، اس کی رحمت اس کے غضب و خشم سے پہلے ہے، اور اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس کی مشیت کا ہرشی میں نفوذ ہے، اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اس کی مشیت کا ہرشی میں نفوذ ہے، اس کا کلمہ کمال تک پہنچا ہوا ہے اس کی یوں حمد و شاکرتا ہوں کہ اقرار کرنے والا اس کی ریوبیت کا اقرار کرے ( اس کی بندگی کے مقابلے میں خاضع و فروتن ہو) اپنی خطاؤں سے بیزار ہو جائے، ( اس کی وحدانیت کا اقرار کرے کروتن ہو) اپنی خطاؤں سے بیزار ہو جائے، ( اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اس سے مغفرت و بخشش کا خواہش مند ہو کہ اس کے سبب سے رہائی کمی ہے اس دن سے جس میں ہرکوئی اپنے آ پ میں مشغول ہے اور اپنی آل اولاد سے مند پھیرے ہوئے ہے،

ونستعینه و تسشرشده و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه ، و شهدت له شهود (عبد) مخلص مومن ، فردته تغرید مومن متقین ، و و خدته توحید عبد مذعن لیس له شریك فی ملکه، ولم یکن له ولی فی صنه جلّ عن مشیر و و زیر ، وعن عون و معین ، و نصیر و نظیر -

علم فسته وبطن فخبر،وملك فتهر ،وعصى فغصر (وعبدفشكر) وحكم فعدل (وتكرم وتغضل) لم يزل ولن يزول اليس كمثله شى، وهو (قبل كل شى و) بعد كل شئ اربٌ متغزز بغرته ، متمكن بقوته متقدّس بعلوّه، متكبر بسموّه-

" ہم اس سے مدد مانکتے ہیں اور اس سے بی ارشاد و ہدایت طلب کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر توکل کرتے ہیں، میں اس پر گواہی دیتا ہوں ایسے بندے کی گواہی جو اخلاص اور یقین کامل کے ساتھ اس پر ہوگا جولوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش نداق سمجھا جائے گا'' جائے گا جو فاسق و فاجر ہواور انصا نب پہند کو کمزور و نا توان سمجھا جائے گا'' ''ماحل'' اس محض کو کہتے ہیں جو شیطان کا جاسوں ہو،''یظر ف''خوش نداق و چست و چالاک''یضعف'' نا توان و کمزور۔

امیرالمومنین علی علیہ السلام سے دو خطبے نقل ہوئے ہیں کہ ایک میں الف نہیں اور دوسرا نقطے کے بغیر ہے۔

#### بغيرالف كےخطبہ

(۸) کتاب مناقب میں نقل ہوا ہے کہ کلبی سے خطبہ ابوصالح اور ابوجعفر بن بابو سے سے حضرت امام رضا علیہ السلام اور ان کے اجداد اطبہار علیہم السلام کی سند سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

ایک دن اصحاب رسول کی ایک تعداد جمع تھی وہ آپس میں گفتگو میں مشغول تھے،
ان کے درمیان بحث یہ مور ہی تھی کہ تمام حروف میں سے الف ایسا حرف ہے جسے گفتگو میں
سب سے زیادہ استفادہ ہوتا ہے۔

علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے آپ نے فی البدیہہ ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حرف الف کا استعال کسی صورت بھی نہ کیا۔ آنخضرت اس خطبے کا یوں آغاز فرماتے ہیں:

حمدتُ من عظمت منته ، وسبغت نعمته، وسبقت رحمتهٔ غضبه، وتمّت كلمته ،ونغذت مشيته ، وبلغت قضيته ، حمدته حم مقر،بربوبيته ( متخضع لعبوديته) متنصّل من خطيئته ( متضرد تبوحيده) مؤمّل منه مغفرة تنجيه،يوم شغل(كلّ) عن فصيلته وبينه۔

کرنے والے اس کی توصیف کرنے سے عاجز ہیں، جواسے پچانے ہیں اس کی تعریف کرنے میں سرگردان و پریشان ہیں، وہ دور ہونے کے باوجود دور ہے، جواسے پکارتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے اور زد یک ہونے کے باوجود دور ہے، جواسے پکارتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے اور بغیر کسی احسان کے اس پر لطف و کرم کرتا ہے وہ صاحب لطف خفی ہے، سخت گیری میں قوی ہے، وسیح رحمت اور دردتا ک عذاب دینے والا ہے ۔اس کی رحمت ایس جنت ہے جو وسیح وعریف اور خوبصورت ہے، جبکہ اس کا عذاب ایسا جہتم ہے جو کھیلا ہوا اور ہلاک کرنے والا ہے''

شهدت ببعث محمد رسوله و عبدة وصفیه ،ونبیه ،ونجیه وحبیبه وخلیله ،بعثه فی خیر عصر وحین فقره وکفر،رحمته لعبیده، ومنّة لمزیده ،وختم به نبوته ، رشید به حجته فوعظ ونصح وبلغ و کدح، رؤوف بکل مومن ، رحیم ( سخی ) رضی ولی رکی ،علیه رحمة وتسلیم ،برکة و تکریم ،من ربّ غفور رحیم ،قریب مجیب

" بین حضرت جمر کی رسالت کی گوائی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ ، برگزیدہ رسول ، پینجبر، شریف و نجیب ، حبیب اور خلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا کہ جب انبیاء کے درمیان فترت (لیعنی دو پیغیبروں کے مبعوث ہونے کا وہ زمانی فاصلہ جس میں کوئی پیغیبر نہ رہا ہو) اور کفر کے زمانے میں مبعوث کیا ، ان کا مبعوث کرنا اپنے بندوں پر زیادہ احسان کرے۔ خدا و ثد تعالیٰ نیادہ رحمت کی خاطر تھا تا کہ بندوں پر زیادہ احسان کرے۔ خدا و ثد تعالیٰ بنے ان پر پیغیبروں کا سلمہ ختم کیا ، ان کے وسیلہ سے اپنی جمت کو محکم کیا ،

### 

موای دیتا ہے اور اس کی میکائی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے صاحب یقین مومن بیجات ہے۔اسےاس طرح سے رگانہ ویک جات ہوں جسے عبودیت کا اعتراف كرف والامتواضع فخص جانتا ہے، اس كى حكومت ميں اس كاكوئى شریک نہیں ہے اور ایجاد موجودات اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہے۔وہ اس ے کہیں بالاتر ہے کہاس کا کوئی مثیر، وزیر، یا رو مدگار اورشریک ہو'' " اس نے جانا اور پنہال کردیا، راز تھا اسے آ شکار کردیا، اور وہ تمام کا مالک ہے پس وہ تمام پر غالب و قاہر ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ معاف کردیتا ہے وہ معبُود واقع ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ تھم كرتا بي تو اس مل انساف كرتا ب، (لوكون كا اكرام موسة أنبيل مورد لطف قرار دیتا ہے) وہ ازل سے تھا اور ہمیشہ رہے گا ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تما اور ہرشی کے بعدرے گا ، ایبا پروردگار ہے کہ جوائی عزت کے سبب صاحب عزت ہے، وہ اپنی قوت سے یامرجا ہے، وہ اپنی قدرت میں بلند و بالا ہے اور اس کی کبریائی عالی ہے" لیس یدرکه بصر ، ولم یحط به نظر ،قوی منیع ،بصیر سميع ،رؤوف رحيم، عجزعن وصفه من يصيفه ،وضلَ عن نعته من يعرفه، قرب فبعد ، وبعد فقرب ، يحبيب دعوة من يدعوه، ويرزقه ويحبوه ذولطف خفي، وبطش قويّ ا اورحمة موسعة اوعقوبة موجعة الرحمتة جنّة عريضته مونقه اوعقوبته جحيم ممدورة موبقة-

" کوئی بھی آ کھ اسے دیکھ نہیں سکتی کسی فتم کی فکر ونظر اس کا احاط نہیں کر سکتی ،وہ طاقتور ، بلند ، بینا، شنوا، مہر مان اور بخشے والا ہے ، اس کی ستائش

ڈائی جائے گی اور اسے مٹی کے ڈھیلوں سے بھر دیں مے، اس کا حضور وہاں سے متحقق ہو جائے گا اور اسے فراموش کر دیا جائے گا ، اس کے بعد اس کے دوست قریبی ، ہم نشین اور رشتہ دار ملیٹ جائیں مے''

وتبدّل به قرنیه وحبیه ، فهو حشو قبر، ورهین قضریسعی بجسمه دود قبره ، ویسیل صدیده من متخره ، یسحق برمّته لحمه ونیشف رمه، ویرم عظمه ، حتّی یوم حشره فنشره من قبره حین ینفخ فی صور، ویدعی بحشر ونشور فثمّ بعثرت قبور وحصلت سریرة صدور-

"" اس کے دوست ہم نشین عوض ہو جائیں ہے ، وہ قصر قبر میں آ رام کے ساتھ خالی مکان میں لیٹا ہوگا، اس کی قبر میں کیڑے اس کے جسم کوختم کرنے کے در ہے ہوں ہے، خون سے خلوط گندہ پانی اس کی ناک سے بہدر ہا ہوگا اس کا خون خشک ہوجائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کیں گی ، روز قیامت تک اس کی یہی حالت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا، اے حشر ونشر کے لیے پکاریں ہے ، اس وقت کہ جب اس کی قبر بھٹ جائے گی اور اس کے سینوں کے جید آشکار ہو جا کیں ہے۔

وجئ بكل نبى وصدّيق وشهيد، وتوحّد للفصل قدير، بعبده خيبر بعير فكم من زفرة تغنيه (وحسرة تنغيه) في موقف مهول ،وشهد جليل بين يدى ملك عظيم وبكل صغيرة وكبيرة عليم فحينئذ يلجمه عرقه، ويحصره قلقه-

(فعبرته) غیر مرحومة ،وصرخته غیر مسموعة وحجته غیر مقبولة ( وبرزت صحیفته وتبیّنت جریرته و) نظر فی سوء اس کی پیثانی برموت کا بسیند بهدر با موگا ،اس کی ناک ٹیٹری موجائے گی، اس کی آ ہ وبکا خاموش ہو جائے گی ،اس کالفس محرون ہو جائے گا اس کی زوجہ کر میر کروہی ہوگی ،اس کی قبرآ مادہ ہوجائے گی ،اس کی اولاد يتم ہو جائے گی ، اس کے پاس موجود لوگ اس سے علیحدہ ہو جائیں مے۔اس کے اموال ور ثاء کے درمیان تقسیم کیے جا کیں مے ،اس کی قوت بینائی اورشنوائی ختم ہو جائے گی ، وہ لیٹا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ خالی کیے جائیں گے ، اسے عریان کیا جائے گا، اسے خسل دیا جائے گا، اس کے عنسل کا یانی خشک ہوجائے گا ،اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا ،وہ کپڑا اس کے نیچے پھیلا کراہے فن کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ اس کا کفن اسے بہنائیں مے، اس کی تھوڑی باندھیں گے، اسے سرسے یاؤں تک لمباقمین پہنائیں گے ،اس کے سر پرعمامہ باندھیں سے اور اسے رخصت کریں مے ، اس کی روح پر درود مجیجے ہوئے اس کو تابوت میں ڈال کراس کا جنازہ اٹھا ئیں گے ،اس پر تھبیر کے ساتھ سجدہ اور خاک ر گرے بغیر نماز بڑھیں گے، اس گھر (جے اس نے سجایا تھا، اور محکم محلات جنہیں پھروں سے آ راستہ اور قالینوں سے مزین کیا تھا) سے نتقل

وجعل فی ضریح ملحود وضیق مرصود بلبن منقود مسقف یجلمود وهیل علیه حضره وحشی علیه عدره ، وتحقق حضره ونسی خبره ، ورجع عنه ولیه وصصیه وندیمه ونسیبه در اسے لد بنائی گئ تک قبر میں لنادیں کے ، جس کی داواری اینوں سے چنی ہوں گی ،اس کی چھت پر پھر جوڑے جائیں گے ، ان کے اوپر مٹی

کریں ہے"

دد کئیرومنکراس کے اعمال پراسے سرزش کریں گے اور اس کے اعمال و
کردار سے پردہ اٹھایا جائے گا ، اس وقت اس کے گلے میں زنجیر ڈالتے
ہوئے اس کے ہاتھ با ندھ دیں گے ، اس زور سے کھیسلتے ہوئے دکھ اور
شدت کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے ، دوزخ میں اے مسلسل کھنجہ
دیا جائے گا اور ابلتا ہوا پانی ہے گا ، اس کا چرہ بربان ہو جائے گا اور چڑا
اتار دیا جائے گا ، دو مامور اسے آہنی گررز سے ماریں گے ، اس کے بدن کا
کونا ہوا چڑا نئ جلد میں تبدیل ہو جائے گا ، وہ فریاد بلند کرے گا اور جہنم
کے فرشتے اس سے رخ چھیر لیں گے ، وہ استغافہ بلند کرے گا لیکن وہ
اس کا کوئی جواب نہیں یائے گا"

نعوذ بربّ قدیر من شرّکل مصیر ونساً له عفومن رضی عنه، ومغفرة من قبله ، فهوولی مسالتی ،منجع طلبتی ، فمن زحزح عن تعذیب ربّه جعل فی جنته بقربه وخلد فی فصور مشتیدة وملك بحورعین وخعدة وطیف علیه بکؤوس ومسکن حظیرة قدس، وتقلب فی لغیم ،وسقی من تسنیم وشرب من عین سلسبیل ومزج له بزنجبیل مختم بمسك وعبیر مستد یم للملك مستشد للسر ور، یشرب من خمور فی روض مغدق لیس بصد ع شربه ولیس یننوف (لبّه)

'' ہرتم کے شرسے قادر مطلق کی پناہ مائلتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جمیں ان لوگوں کی طرح معاف فرما دے جس سے وہ خوش ہوا ہے اور جمیں بخش دے ان کی ماند جنہیں اس نے قبول کیا ہے، کہ وہ ی ممارا سوال قبول کرتا اور ہماری درخواست سنتا ہے کہ جو کوئی اپنے ممارا سوال قبول کرتا اور ہماری درخواست سنتا ہے کہ جو کوئی اپنے

عمله ،وشهدت عليه عينه بنطره ، ويده بيطشه ورجله بخطوه وفرجه بلمسه وجلده بمسه.

"اس دن تمام نبی ،شهیداورصدیق زنده ہول گے ،خدا وند قادر وتوانا کہ جو تمام چیزوں سے آگاہ ہے، ایسا حاکم ہے جوحت کو باطل سے جدا کرے گا" " بعض اوقات توانانی کی بناء پر فریاد کرے گا اور بسا اوقات شرمندگی کی وجد سے غم واندو میں گرفآر ہوگا وہ اس باعظمت باوشاہ جو چھوٹے برے كي موئ كام س آگاه ب كسامن وسيع وعريض وحشت ناك مقام پر کھڑا ہوگا ، پس اس وقت اس کا پیینہ اسے لجام دے گا اور اس کا اضطراب شدت اختیار کرجائے گا۔ اس کے آنو بہانے پر رحم نہیں کیا جائے گا۔اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی ،اس سے دلیل و بر ہان قبول نہیں کی جائے گی ،اس کا نامداعمال کھول دیا جائے گا اور اس کے گناہ آشکار ہوجائیں کے،وہ این گندے کردار برنگاہ ڈالے گا،اس کی آ تھوں نے جود مکھااس کے ہاتھوں نے جو پچھانجام دیا وہ اسنے یاؤں سے جہاں پر بھی چل کر میا ، اس کی شرم گاہ نے جس کسی ہے کمس کیا ، اور اس کی جلد نے کسی کوچھوا پرتمام اعضاءاس کے خلاف گواہی ویں گے۔

(ویهدده منکر و نکیر و کشف حیث یصیر) فسلسل جیده ،وغلّت یداه، وسیق فسحب وحده ،فوردجهنم بکرب وشدّة فظلّ یعذّب فی جحیم ،ویستی شربة من حمیم،تشری وجهه ،وتسلخ جلده ،وتضربه زبنتیة بمقع من حدید، ویعود جلده بعد نضجه کجله جدید ،یستغیث فتعرض عنه حزنة جهنّم ،ویستصرخ فیلث حقبة بندم۔

الله بيت (صنوم) الله بيت (هنوم) الله بيت (هنوم)

و باطل کے درمیان حد فاصل اور تھم عادلانہ ہے، یہ انکی بہترین خبر اور

الھیجت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یہ اس کیم کی طرف سے ہے جس کا ہر کام

پندیدہ ہے، لوح القدس میں یہ سب کچھ لے کر اس پیفیبر پر نازل ہوا جو

ہادی اور ہدایت یافتہ ہے، سفیران نیکو کارو ہزرگواران پرسلام سیجتے ہیں۔

در میں ہر دیمن بعنتی اور رائدہ درگاہ ہے علیم ، رحیم اور کریم پروردگار کی پناہ

مانگا ہوں، پس آپ میں سے ہر تفرع کرنے والا التماس کرے اور ہر بجز

وزاری کرنے والا آہ وزاری کرے اور میرے اور ایپ لیے خدا وند متعال

سے طلب مغفرت کرے۔ صرف میرا پروردگار ہی کافی ہے، ل

#### امير المومنين كانقطول كے بغير خطبه

پرآ تخضرت نے فی البدیہ ایک اور خطبہ ارشا و فرمایا جس میں کوئی نقط بھی نہیں ہے بیخطبہ و و منابع میں نقل ہوا ہے، پہلے ماخذ میں ایوں ہے۔ الحمد الله المالك المحمود ،المالك الودود ، مصور كل مولود ، ومال كل مطرود ، وساطح المهاد وموطد الاطواد ومرسل الامطامر ومسهل الاوطار عالم الاسرار ومدركها ، ومدركها ، ومدمر الامسلاك ومهلكها ، ومكور الدهور ومكرها ، ومورد الامورو مصد رها ، عمّ سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والامل ، واواسع الرمل وارمل دركامه وهمل وطاوع السؤال والامل ، واواسع الرمل وارمل دركام محروث اس معبود كے ليے مزاوار ہے جو پنديده بادشاه مهريان مالک اور برمولود كي شكل وصورت بنانے والا ہے ، وہ اليا خدا ہے جو بررائده درگا كى پناه گاہ زمين كو پسلانے والا اور پہاڑوں كو كم كرنے والا ہے ، دہ الیا خدا ہے جو بررائده درگا كى پناه گاہ زمين كو پسلانے والا اور پہاڑوں كو كم كرنے والا ہے ، دہ الیا خدا ہے جو بارش نازل كرنے والا ، مشكلوں كو آ سان كرنے والا ،

روردگار کے عذاب سے فی گیا تو وہ بہشت ہیں رحمت کے خدا کے قرب
و جوار ہیں ہوگا ، وہ محکم محلات ہیں دائی زندگی بسر کرے گا ، حور العین
(بڑی بڑی سیاہ آ تھوں والی حوریں) اور بہتی خدمت گار ہاتھ ہیں جام
لیے اس کا طواف کریں گے ، وہ سر سبز بہشت ہیں جا کیں گے اور نعمتوں
ہیں غوطہ زن ہوں گے ، انہیں بہتی شراب بلائی جائے گی ، انہیں چشمہ
سلسیل سے سراب کیا جائے گا جس میں سوٹھ کی آ میزش ہوگی ، وہ ایسا
چشمہ ہے جے مشک وعبر سے مہر کیا گیا ہے وہ ان کی دائی ملکیت میں ہے ،
وہ شراب جو مسرت کا باعث ہے ان باغوں میں ہے جن کا پانی ہمیشہ
رواں دواں ہواں ہے ، نہ تو وہ پینے والے کو تکلیف ویتا ہے اور نہ ہی اس کی عقل
رائل کرتا ہے ،

هذه منزلة من خشی ربّه ، وحذّرنفسه معصیته ، وتلك عقوبة من حجد مشیئته وسولت له نفسه معصیتهٔ ، فهو قول فصل وحكم عدل ، وخیر قص قصّ ، ووعلا(به) نص ، تنزیل من حكیم حمید نزل به روح قدس مبین علی قلب نبیّ مهتد رشید ، صلت علیه رسل سفرة مكرمون بروة عذت برب علیم رحیم كریم من شرّكلّ عدوّلعین رحبیم ، فلیتفرّع متضر عكم ، ولیبتهل متبهلكم ، ولیستغر كل مربوب منكم لی وحده۔

" ہاں بیاس کا مقام ومرتبہ ہے جواپنے پروردگار سے خوف کھاتا ہے، اپنے لفس کواس کی نافر مانی سے بچاتا ہے اور اس کی سزا ہے جو اس کی نافر مانی کرتا ہے اور اپنے نفس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، پس بیالی گفتگو ہے جو حق

وقت رحت نازل کی ہے، جب تک اوٹنی اپنے بیچ کو دودھ پلاتی رہے گی، ابن آ دی ( گیڈر کا بچر) اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے گا، ہلال و ماہ طلوع کرتے رہیں گے اور بارش کی آ وازیس نی جاتی رہیں گیں''

اعملو رعاكم الله اصلح الاعمال، اسلكو ا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوة ، واسمعوا امر الله وعوة وصلواالا رحام وراعوها ، وعاصواالاهواء واردعوها، وصاهروا اهل الصلاح والورع، وصارموا رهط االلهو والطمع ومصاهر كم اطهر الاحرار مولدًا ،واسراهم سوددا،واحلا هم موودًا۔

"الله تعالی آپ لوگوں کو محفوظ رکھ! نیک ترین اعمال انجام دیں، طال راستوں پرچلیں برام (غلط) راستوں کو چھوڑتے ہوئے ایک طرف ہو جا کیں ، فرمان خدا کو غور سے سنتے ہوئے اس میں غور و فکر کریں ،صلہ ارصام کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خواہشات نفسانی سے سرچی کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خواہشات نفسانی سے سرچی کرتے ہوئے انہیں ترک کردیں، اجھے اور باتقوی لوگوں کے ساتھ رفت و آ مدر کھیں، لہوولعب اور لالچی لوگوں سے تعلق نہ رکھیں اور آپ میں سے جو از لحاظ ولادت یا کیزہ ترین احرار ہوں ،خوش اخلاقی کے اعتبار سے شیریں زبان ہوں، ان میں سے شادیاں کریں،

، وها هو امّكم وحلّ حرمكم، مملكا عروسكم المكرمة ، وماهر لهاكما محمد رسول ﷺ أمّ سلمه وهو أكرم صهرا ودع الاولاد وملك مااراد وماسها مملكه ولاوهم ، ولاوكس ملاهمه ولا وصم سأل الله يكم احماد وصاله

اسرار کا عالم اور ان کا ادراک کرنے والا ہے، املاک کو ویران کرنے والا اور انہیں ناپود کنندہ ، اوقات کو لیٹینے اور ان کا تحرار کرنے والا ہے ، محل امور اور ان کا سرچشمہ ہے، وہ ایسا خدا ہے جس کی بخشش وسخاوت عام اور اس کی تہد بہتہ عنایات کامل جارٹی وساری ہیں''

احمدة حمدا ممدودًا واوحدة كماوحدالاوّاة وهو الله لااله اللا مم سواة ولاصادع لما عدّله وسوّاة ارسل محمدُعلماً للا سلام مواما ماللحكام مسدّاللرعاء ومعطل احكام ودّو سواع اعلم وعلم وحكم واحكم واصّل الاصول ومهد الدّا لموعود واوعد مواوصل الله له الاكرام واودع روحه السلام ورحم آله واهله الكرام، مالمع راتل ملح دال، وطلع هلال وسمع اهلال۔

'' میں اس کی الی حمد وثناء کرتا ہوں جو قطع نہ ہوگی، میں اس طرح سے اس
کی واحدانیت و یکنائی بیان کرتا ہوں جس طرح سے زیادہ دعا کرنے
والے کرتے ہیں۔ وہ ایبا خدا ہے کہ اس کے علاوہ امتوں کے لیے کوئی اور
معبُود نہیں ہے۔ جسے اس نے استوار و برقرار کیا ہے، اسے ویران کرنے
والا کوئی ہے، وہ ایبا خدا ہے کہ اس نے حضرت محمد کو اسلام کی نشانی
، بادشاہوں کا رہبر ورہنما ، رعایا کوراہ متنقیم پر چلانے اور جنگل اور اندھیرے
کے قوانین کوختم کرنے والا بنا کر بھیجا ، اس نے اعلان کیا اور جانا ، اس نے
عظم کیا پھراسے محکم کیا ، اس نے مضبوط قوانین بنائے اور انہیں ( دنیا جہان
میں پھیلایا ، روز موجود قیامت ) کے بارے میں تاکید فرمائی اور تحق سے اس
کی پیغام لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے عزیز سمجھا اور اس کے روح
میں سلامتی بطور ود بعت رکھی ہے اور اس کی آل اور کریم خاندان پر اس

#### ﴿ مَا قِبِ الْ بِيدُ (مذير) ﴾ ١٤ والله الله عنه (473 الله عنه 473 الله عنه (473 الله عنه 473 الله عنه (473 الله عنه الله عنه (473 الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ال

الحمد واسراة واطهر الحمد واسماة وأكرم الحمدواولاة.....

" حمد و ثناء اس خدا کے لیے کافی ہے جواس کے اہل اور وبی اس کا ٹھکانہ ہے، اور تاکید حمد اس کے لیے ہے اور اس نے اس کو شیریں کیا ہے جلدی سے حمد اس کے لیے ہے اور اس نے اسے سرعت بخشی ہے۔ پاکیزہ ترین تحریف و تجید اس کے لیے ہے اور اس نے اسے بلند کیا ہے اور حمظیم اس کے لیے ہے اور اس نے اسے بلند کیا ہے اور حمد عظیم اس کے لیے ہے اور اس نے اسے اولی کیا ہے۔

صاحب مناقب كيتم بين كه مين في بيدونون خطب كتاب (المحزون المكون) مين ذكر كيد بين مولف كتاب "القطرة" كيتم بين: كتاب "المحزون المكون" ميرى دسترس مين في -

### معرفت رکھتے ہوئے زیارت کا اجر

(۱۰) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے: امير الموتنين على عليه السلام کے مخصر مبارک سے گفتگو جاری تھی کہ آنخضرت نے اپنا رخ انور ابن ماردکی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

یا بن مارد ! من زارحدی عارفاً بحقه کتب الله له بکل خطوة حجّةً مقبولة وعمرة سیرورة۔

يا بن ماردا والله! مايطعم الله النّار رقدماً تغبّرت في زيارة امير المومنين عليه السلام كان اوراكيا.

يا بن مارد ! أكتب هذا الحديث بماء الذهب ـ

" اے این مارد! جوکوئی بھی میرے جد بزرگوار کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا ، اللہ تعالی اس کے برقدم کے بدلے جج معول

### 

ودوام اسعادہ ،والهم کلااصلاح حاله والاعداد لما له معادہ ، وله الحمد السه مد و المدح لرسوله احمد بيلار "اب وه آپ كے درميان بين اور آپ كرم بيل واخل ہو چكى ہے، آپ كى عروس محرمة ہ آپ كے درميان بين اور آپ ملمه كے ليے اس طرح سے مهرية قرار دو جس طرح رسول خدا نے ام سلمہ كے ليے قرار ديا ، وه گرائى ترين واماد بين كه انہوں نے اپني اولا وبطور وديعت چھوڑى ہے اور جس كى خواہش كى اسے پاليا كه نسيان و وہم كا ان كى حكومت بيس گذر نہيں ، ان كى خواہش كى اسے پاليا كه نسيان و وہم كا ان كى حكومت بيس گذر نہيں ، ان كى پيش گو يكوں بين كى قرار وقتى ہے اور نہ كوئى عيب ونقص آپ پيش گو يكوں بين كى ديادتى ، سعادت وائى اپنى حالت كى اصلاح كے ليے اللہ تعالى سے وصال بيشكى ، سعادت وائى اپنى حالت كى اصلاح كر نے اور روز آخرت اور قيامت كے ليے تيار ہونے كى التجا كرتا ہوں ، حدسرمكى و بيشكى فقط اس كے ليے ہے ، اور تمام تعريفيں اس كے رسول حدمرت احداث كے ليے بين " وضائل آل رسول محفی ۲)

محقق کہتے ہیں کہ نمہ کورہ دونوں خطبے استادعلی محمر علی دخیل نے ایک رسالہ میں لکھے ہیں ، اور مشکل الفاظ کی وضاحت کی ہے۔

تسخدوم

كتاب "المناقب" من آيا ب

کلبی ، ابوصالح اور ابوجعفر بن بابویہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام ان کے اجدا واطہارؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

امر المونين على عليه السلام ايك اور فى اليديه خطبه مين ارشاد فريايا ، جس مين كبين مجى كوئى نظرت مي تخضرت نے خطبے كا آغاز يوں فرمايا: المحمد و الما المحمد و مأ والا و (له) اوكدا لمحمد و احلالا،

(۱۸۔۵۹) وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں روز قیامت ان کے نام سے پکار جائے گا۔

(١٩ـ ١٥) وه وه بين جن كي ولايت كو سط سے فرشتے خداكي خوشنودي حاصل كرتے بين۔

(۲۰ اع) وہ ایسے ولاور انسان تھے جنہوں نے خیبر جیسے مضبوط قلعہ کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر ہوا

میں اچھالا اور چالیس ہاتھ کے فاصلے پراپنے سرکے پیچھے پھینکا اس کے بعد اسے

ا پی ہمتیلی پر اٹھا کر بل بنایاحتی کے لشکر اسلام وہاں سے گزرتا ہوا قلعہ میں داخل ہوا۔

(۲۱۔۷۵) وہ وہ بیں کہ جن کی ولایت زمین کے مختلف خطوں کے سامنے رکھی گئی ، جس حصته

نے ولایت قبول کرلی ،وہ کا شتکاری کے قابل بن منی اور جس حصر نے سر پچی کی وہ سب من

سيم زده موكئ\_

(۲۲ ـ ۷۷ ) وہ وہ ہیں جن کی ولایت نباتات کے سامنے رکھی منی ، جس نے قبول کی وہ منافع

بخش ادرجس نے انکار کیا وہ زہر قاتل بن گیا۔

(۸۲۲۳) ده ایی هخصیت کے مالک ہیں کہ چاند نے شب قدران کے ساتھ گفتگو کی۔

(٨٦-٢٣)وه كى كفتاج نبيل بيل جبكه تمام لوگ ان كام كفتاج بيل-

90\_40) وہ غائبانہ طور پر تمام پیغبروں کے ساتھ اور رسول خدا حضرت محمصطفی کے ساتھ

ظاہر بطا ہرتھے۔

(٩٢\_٢٢) جب بهشت كا دروازه كمتكمونايا جائ كانواس سے نطنے والى آ واز ياعلى موكى \_

(21،24) بے شک بہشت میں طوبی کا درخت آنخضرت کے گھر میں ادراس کی شاخیں مونین

کے گھرول میں ہول گی۔

(٩٩-٢٨) بِ شُك آ تخضرت الله تعالى كى بولتى موئى كتاب بين-

ر (المجموع الرائق جلد ٢صفحه ٣٢٠)

على صاحب اعجاز

(٥٨-٨٧٥) كتاب "ال قب في المناقب" من آيا ب كدابوزير كتيم بن:

مناقب الليت (عذبوم) الله على الله الله الله عنه الله الله عنه الله

بت جو کعبہ کی حصت پر تھے زمین بوس ہو گئے ،اس وقت ابلیس نے فریاد بلند کی اور کہا: ہلاکت و بربادی ان بتوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کے لیے ،اس مولود کی وجہ ہے۔

(۱۳۲۸) وہ بمیشه کلام پنیمری تشریح وتنسیر کرتے اور ہرنبی کی گفتگونقل کرتے۔

(۵\_۷۲) وہ رسول خداً کے علم کا خزانہ تھے۔

(۲هـ ٣٥) وه رسول خداً كے چرب مبارك سے غم واندوه كودوركرنے والے تھے۔

(۲۹-۷) وہ خداکی آیت اور نشانی ہونے کے اعتبار سے عیسیٰ بن مریم کی طرح تھے البتہ پنیمرنیس تھے۔

(٨\_٩٠) وه مبرقبل مين حضرت الوب عليه السلام كي ما نند تھے۔

(٩-٣٣) وه سخاوت كاعتبار عد حفرت ابرابيم كى طرح يقه

(۱۰سم) وہ قوت وطاقت اور آواز داربا ہونے کے لحاظ سے حضرت داوؤدعلیہ السلام کی هبسہ تنص

(١١ـ ٢٥) وه شان وشوكت اورسلطنت من حضرت سليمان عليه السلام جيس تقر

(۱۲\_۲۷) وه حکمت میں حضرت لقمان حکیم کی مانند تھے۔

(١٣١-١٧) ووتنكيم وبندكي اورستيائي مين حفرت اساعيل كي طرح يته-

(۱۳س۱۸ ) وہ بارگاہ الی میں دعا قبول ہونے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام جیسے تھے۔

(۱۵\_۹۹) وه حكم كرنے ميس حضرت ذوالنون كى مانند تقے۔

(۱۲۔ ۵) وہ قضاوت کرنے میں رسول خداجیے تھے ، مگرید کہوہ پیغیرنہیں تھے۔

(۱۵س۵) وہ جب بھی میدان کارزار میں قدم رکھتے تو حضرت جرئیل ان کی وائیس طرف، حضرت محرف ہے جو کم میدان کارزار میں قدم رکھتے تو حضرت عزرائیل آھے چلتے ،وہ بھی فتح ولھرت کے بغیروالی نہیں لوٹے۔

اب علی علیہ السلام پر ہے کہ ان جران کن مجزات کو آشکار کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں کہ زمین و آسان پہاڑ اور تمام مخلوقات ان کی مطبع ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کا جائشین اور قائم مقام بنایا ہے تاکہ وہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ولی خداعلی علیہ السلام کوان سے کوئی غرض نہیں ہے اور وہ ان لوگوں سے ہرصورت انتقام لیں سے۔

پس رسول خد نے اس پیغام الی کے بعد انہیں تھم دیا کہ وہ لوگ شہر مدینہ سے نکل جائیں۔ نکل جائیں۔

جب وہ لوگ علی علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے، مدینہ سے باہر لکل کرعاتی ایک پہاڑ کے دامن میں رکے تو رسول خدا نے اپنارخ انور آپ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

اے علی خدا و ثد متعال نے انہیں تھم دیا ہے کہ آپ کی مدد کریں ، آپ سے تعاون کریں ، میشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں اور آپ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں ، اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے تو ان کے فائدے میں ہے، وہ بہشت خدا کی طرف جائیں گے اور اس کی نتمتوں کی طرف جائیں گے اور اس کی نتمتوں سے استفادہ کریں گے۔

اگر وہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے تو بدان کے لیے نقصان میں ہے، انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا اور اس سے بمیشر ہے والے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

اس کے بعدرسول خدا نے رخ انوران کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:
اعلموا انکم ان اطعتم علیاً علیہ السلام سعد تم وان خالفتم شقیتم واغناہ الله عنکم بمن سیر یکموا و بماسیریکمواہ۔
"جان لو! اگرتم لوگوں نے علی کی اطاعت کی تو سعادت مند ہوجاؤ کے اللہ تعالی آئیں آپ لوگوں سے بے اور مخالفت کی تو بد بخت ہوجاؤ کے ۔ اللہ تعالی آئیں آپ لوگوں سے بے نیاز کردے گا ،ان چیزوں کے وسیلہ سے جنہیں آپ دیکمیں گے"

اور عمره مبر ورلکھ دے گا''

"اے ابن ماروا خدا کو قتم اجو قدم بھی امیر المونین علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کی زیارت کے لیے اٹھایا جائے گا (خواہ پا پیادہ ہویا سوار) اور جس چرے پر دوران سفر گردو غبار بڑے گا اسے آتش جہتم سے نہیں جلائے گا"

''اے مارد کے بیٹے!اس حدیث کوسونے کے پانی سے لکھلو'' (فرحدالغری منحد24، بحار جلد ۱۰۰ اصفح ۲۲۰)

آبيكريمة قلوتهم كي تغيير

(۱۱) تغیرام حن علیه السلام میں آیکریمہ فی قُلُویِهم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضَا وَلَهُمَ عَذَابٌ اَلَيْمٌ بما کَانُوا یَکذِبُونَ -

" ان کے ولوں میں بیاری ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیاری میں اضافہ کردیا ، جموث بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے (سورہ بقرہ آبیدا) کی تغییر میں آیا ہے:

حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

جس وقت منافقین نے عذر خواہی کی تو رسول خداً نے سوچا کدان کے ظاہر کو قبول کر اور باطن کو اس کے ظاہر کو قبول کر اس اور باطن کوا ہے پر میں ایکن اس وقت جبر کیل نازل ہوا اور عرض کی:

اے محمد خدا و نداعلی نے آپ پر سلام جمیجا اور فر مایا ہے:

ان سرکش منافقین کو یہاں سے نکال دو، انہوں نے علی کی دجہ سے آ پ کے لئے مشکلات کمڑی کردی ہیں، ان کی بیعت ختم کردی ہے اور اینے آ پ کوعلی کی مخالفت کرنے پرتیار کرلیا ہے۔

اس وقت رسول خداً نے اپنارخ انوران لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: "کیاتم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو تبہارے اموال سے کس طرح بے نیاز کیا ہے؟"

پھررسول خداً نے علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا:
"اے علی اللہ کو محمہ والل بیت محمہ کہ جس کے مہتر آپ بیں سے حق کی متم دے کر دیا کریں کہ پہاڑ کے دامن میں موجود تمام درخت مسلح سپاہیوں اور تمام پھروں ، چیتوں اور افعی سانیوں میں تبدیل ہوجائیں"

علی علیہ السلام نے وہی قتم دے کر خدا کو پکاراا چا تک تمام پہاڑ اور ان کے اطراف کی سرز مین مسلح افراد سے بحر کئی ،ان میں سے ایک کا مقابلہ کرنے کی ہزارلوگوں میں سکت نہ تھی ، تمام درخت شیروں ، چیتوں اور رافعی سانپوں میں تبدیل ہو گئے ، ان تمام نے یک آ واز ہوکر کہا:

یاعلی ! یا وصی رسول الله! هانحن سخر نا الله لك ، وامر نا باجبتك كلما دعوتنا ایر اصكلام كل من سلطته علیه ، فمتى شئت فاصر نا به نطعك.

"ا اعظی ا اے جائیں رسول خدا اللہ تعالی نے ہمیں آپ کا مطبع اور فر ما نبردار قرار دیا ہے ، ہم ما مور ہیں کہ آپ کے فرمان کا جواب دیں، آپ ہمیں جس پر مسلط کریں گے اسے نا پود کر دیں گے ، پس آپ جب چاہیں ہمیں جس پر مسلط کریں گے اسے نا پود کر دیں گے ، پس آپ جب چاہیں ہمیں بلائیں ، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں اور آپ جس کام کا تھم دیں گے ہم اطاعت کریں گے،

"اعلی اے جانشین رسول خداً اے شک آپ الله تعالی کی بارگاہ میں بائد مقام ومرتبہ پر فائز ہیں، اگر خداسے میہ چاہیں کہ زمین کے اطراف و

# 

بحررسول خدانے فرمایا:

یا علی ! سل ربّك بجاه محمد و آله الطیبین الّذین انت بعد محمد سیدهم وان یقلب لك هذه الجبال ماشتت"ایعلی ! این پروردگار م محمد اوراس کی یا کیزه آل جن کا تو سردار می واسطه دے كرسوال كرو، كه تم جس طرح سے چا مو وه پهاڑوں كو درگركون كردے گا"

على عليه السلام في خدا وندكريم سے دعاكى كريد پہاڑ جاندى ميں تبديل موجائے ، تووہ جاندى ميں تبديل موجاء اور علم خداسے بول المعا-

يا على ! يا وصىّ رسول رب العلمين ! انّ الله قد اعدّ نالك ان اردت انفاقنا في امرك فمتى دعوتنا احبتاك لمتضى فيئا حكمك وتنفذ فينا قضاء ك-

"اے علی اے رسول رب العالمین کے وصی ا بے شک اللہ تعالی نے جمیں آپ کے لیے تیار کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو جمیں اپنے کاموں کی پیش رفت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ پس جس زمانے میں بھی جمیں بلائیں کے اور تھم دیں گے تو آپ کا تھم ہمارے سرآ تھموں پر اور آپ کا فرمان ہمارے بارے ہیں نافذ العمل ہے"

پر وہ تمام پہاڑ سرخ سونے ہیں تبدیل ہو گئے اور آنخضرت کو اس طرح سے جواب دیا، اس کے بعد مشک عزر، یا قوت اور لعل و جواہر ہیں تبدیل ہو گئے ان ہیں سے ہرک فی اللہ اللہ ہم آپ کے ہرتھم پر تیار ہیں انہوں نے کہا: اے ابوالحن! اے برادررسول ہم آپ کے افقال کرسکیں ، ہم آپ ہم آپ کے افقال کرسکیں ، ہم آپ کے تھم کے سامنے سرتنامی خم ہو سرح عضر ہیں چاہیں تبدیل ہوجا کیں گے،

# ر مناقب الل بيت (منرم) به مناقب الل بيت (منرم) به ايت فرماد سرم) به ايت فرماد سرم)

حفرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں : ان لوگوں نے جب بیصورت حال و کیسی تو بیاس بیماری کے علاوہ ہے جو انہیں رسول خدا اور علی سے حسد رکھنے کی وجہ سے تھی ان کے دل بھی مریف ہو گئے ،اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"فی قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ ""نان کے دلوں میں بیاری ہے" یعنی سرکھوں ، یقین نہ کرنے والوں اور وعدہ شکنوں کے دلوں میں بیاری ہے جس وقت ان سے علی علیہ السلام کی بیعت کی گئ تو "فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ""نہیں اللّٰہ نے ان کے مرض میں اضافہ کردیا" اس طرح سے کہ ان کے دلوں نے حضرت علی علیہ السلام سے تکبر کیا اور تا بود ہو گئے ۔ بیمزااس کے مقابلے میں تھی جو آئیں آیات و معجزات دکھائے گئے " و لَهُم عَذَابٌ المِدم بِمَا کَانُوا بَکُدِبُون ""جھوٹ ہو لئے کی وجہ سے ان کے لیے درد تاک عذاب ہے ۔ ان لوگوں نے بیمنے مصطفی جمعی میں اور بیجھوٹ ہولا کہ ہم اپنی بیعت و وعدہ پر باتی ہیں۔

(تغیراهام حن عسری منوی ۱۱ جلد ۲۰ بحار الانوار ،جلد ۱۳۵ منوی ۱۳۸ بنیر بربان جلد اصفی ۲۰) علی تامه اعمال کو درست کریں گے

ا) جناب سيدنعت الله جزائرى في "كتاب النعمانية" مين ايك روايت نقل كى به كم حضرت امير المونين على عليه السلام في البيخ شيعول كو يول خطاب فرمايا:
اذا اتينى صحيفة سيّنا تكم فلتكن صحيفة قابلاة لاصلاح ادا اتينى ان يكون كالكتاب الذى فيه غلط لاان يكون كلها غلطاً فانه لايقبل الاصلاح -

"جس وقت تہارے گناہوں کا پلندہ میرے سامنے لایا جائے گا تو اس کی اصلاح ضروری ہے، یعنی الی کتاب جس میں غلطیاں کم ہوں یا کہ تمام کی تمام غلط ہوں کیونکہ الی کتاب قابل تھے نہیں ہوتی"

اکناف کو ایک تھیلی کی مائد کرد ہے تو وہ ایبا کرے گایا آسان کو زیمن پر گرادے یا زمین کوآسان کی طرف اُٹھا لے یا سندروں کے تلخ پانندل کو میٹھے پانیوں میں بدل دے، یا زیتون، دودھ یا کسی بھی چینے والی چیز یا رفن میں تبدیل کردے تو وہ ایبا کردے گا''

"اگرآپ چاہیں کہ وہ تمام سمندروں کوخٹک کردے یا تمام خٹک زمینوں پرسمندر بہا دے تو وہ ایسا کردے گا"

ر سرکشوں کی سرکشی اور خالفین کی خالفت آپ کو ممکین نہ کرے،

اس بناء پر سرکشوں کی سرکشی اور خالفین کی خالفت آپ کو ممکین نہ کرے،

یوں سمجھیں کہ وہ و نیا سے چلے گئے ہیں گویا کہ دنیا میں بالکل چھ کارانہیں ہے،

اور رکشوں کے اور وہ آپ کے حکم سے سرچی کرتے ہیں، وہ وہی خدا ہے

دے رکھی ہے اور وہ آپ کے حکم سے سرچی کرتے ہیں، وہ وہی خدا ہے

جس نے فرعون کہ جس کی طاقت وقدرت اس کے ساہیوں کے وسلہ

ہم نے فرعون کہ جس کی طاقت وقدرت اس کے ساہیوں کے وسلہ

اور سرکشوں کے گروہ شیطان لعین کہ جو تمام گراہیوں کا سرچشمہ ہے کو

اور سرکشوں کے گروہ و شیطان لعین کہ جو تمام گراہیوں کا سرچشمہ ہے کو

آپ اور وہ (آئمہ) دار فنا (دنیا) کے لیے خلق نہیں ہوئے بلکہ آپ بقا و
(آخرت) کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن آپ ایک گھر سے دوسرے
گھر میں نظل ہوں گے آپ کا پرور دگاراس بات کامختائ نہیں ہے کہ ان
کے ساتھ سیاست بازی کرے، لیکن خدا وند متعال نے اس بات کا ارادہ
کر لیا ہے کہ آئیں آپ کی عظمت وشرافت کی نشان دہی کروائے اور آپ
کی فضیلت و برتری ان پر نمایاں کرے اور اگر وہ چاہیں تو خدا آئیں

حاضر ہو جائیں، پھرمنبر پر جائیں اور میرے مقام سے ایک زینہ نیچ بینیس اور لوگوں سے کہیں۔

ألامن عقّ والديه فلعنة الله عليه ،ألا من البق مواليه فلعنه الله عليه ألا من اظلم اجيرًا اجرته فلعنة الله عليه -

" آگاہ ہو جاوً! جوكوئى بھى اپنے والدين برظلم وستم كرے اس برخداكى لعنت ہو'

"آگاہ ہو جاو ! جو كوئى غلام بھى استے مولى سے فراركر ، اس ير خداكى العنت مؤ

"آ گاہ ہو جاؤ! جوکوئی بھی مزدور کی مزدوری میں اس پرظلم کرے اس پر خدا کی لعنت ہو'

اے اصنے ! میں نے اپنے حبیب رسول خدا کے فرمان کو انجام دیا۔ اس دوران مجد کے ایک کنارے سے کوئی مخص کھڑا ہوکر کہتا ہے: اے ابوالحن ! جو پچھآ پ نے کہا وہ بہت مخضر عبارت میں تھا ، انہیں وضاحت سے بیان کریں، میں نے اسے کوئی جواب نددیا اور رسول خداکی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، اور جو پچھاس مرد نے کہا تھا آ تخضرت کی خدمت میں عرض کیا۔

اصبغ کہتے ہیں: اس دوران علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا: اے اصبنے! اپنا ہاتھ کھولیں! میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو آنخضرت نے میری ایک انگلی پکڑ کر فرمایا:

اے اصبنے! جس طرح سے میں نے تمہاری انگلی کیڑی ہے اس طرح رسول خداً نے میری انگلی کیڑتے ہوئے فرمایا:

يا ابا الحسن! ألا وانَّى وانت ابواهذا الاتمَّة فمن عقَّنا فلعنة

# 

#### علیٰ کی بیٹوں کو وصیت

(۱۳) عظیم وانشمند جناب شیخ طوی اپنی کتاب " امالی" میں کیصتے ہیں کہ جابر کہتے بیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

حضرت علی علیہ السلام نے زندگی کے آخری کھات میں اپنے تمام بیٹوں کو اپنے بہتر کے پاس بلایا ۔ حضرت امام حسن امام حسین اور جناب حنفیہ اور دوسرے تمام بچے آپ کے بستر کے باس بلایا ۔ حضرت انہیں کچھ وسیتیں فرمائیں ، آپ نے گفتگو کے ۔ آنخضرت نے انہیں کچھ وسیتیں فرمائیں ، آپ نے گفتگو کے ۔ آخضرت نے انہیں کچھ وسیتیں فرمائیا:

يابني العاشروا النّاس عشرة إن عشتمم حنّوا اليكم وان فقد تم بكوا عليكم النّاس

### اصغ بن نباقة على كي خدمت مين

(۱۲) ستاب "فضائل ابن شاذان" اوراس طرح كتاب "الروض" ميں فدور ہے:
اصبغ بن نباتہ مجتبے ہیں: مولا امیر المونین علی علیہ السلام كاسر اقدس عبد الرحل بن
ملج لعین کی تلوار سے زخی ہوا تھا اور آپ اپنی حیات كة خری سانس لے رہے تھے كہ میں
اینے مولا و آقا كی عیادت كے لیے حمیا آنخضرت نے فرمایا:

اے اصبغ ! بیٹھ جاؤ اور جھے سے حدیث سنو، آج کے بعد جھ سے کوئی بات نہ تن سکو گے ،اے اصبغ ! جیٹھ جاؤ اور جھے سے حدیث سنو، آج کے بعد جھ سے کوئی بات نہ تن سکو گے ،اے اصبغ ! جان لو، جس طرح تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، ای طرح میں رسول خدا کی تیارداری کے لیے گیا تھا تو اس وقت انہوں نے جھے فرمایا تھا:

ود اے ابالحن ! الحیں اور لوگوں سے کہیں کہ نماز با حاعت کے لیے معی بی

الله عليه ، ألاوانى وانت موليا هذا الاتمة فعلى من البق عنا فلعنة الله عليه ، الا واتى وانت اجيرًا هذه الاتمة ، فمن ظلمنا اجرتنا فلعنة الله عليه.

"اے ابالحن! بے شک میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، جو کوئی بھی ہم برظم کرے گا، ان پر خدا کی لعنت ہو، بے شک میں اور تو اس امت کے آتا ومولی ہیں، جو کوئی بھی ہم سے فرار کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو، بے شک میں اور تو اس امت کے اچر ہیں (یعنی اس امت کے لیے موت کی ہے) جو کوئی بھی اس کی اجرت اوا کرنے میں ہمارے اوپر ستم کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو"

اس کے بعد فرمایا: آمین ۔

اصبغ کہتے ہیں: حضرت امیر الموثین اتن گفتگو کرنے کے بعد بہوش ہو مکتے ، دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

"اے اصنے! کیا ابھی تک بیٹے ہوئے ہو؟" میں نے عرض کیا: ہاں میرے آقا ومولی۔

آپ نے فرمایا: کیاتم چاہتے ہوکہ ایک اور حدیث آپ کوسناؤل؟

میں نے عرض کیا: ہاں اللہ تعالیٰ اپنی فراوان نعمتوں ہے آپ کونوازے۔

آپ نے فرمایا: ایک دن پیمبرخدا نے مدینہ کی گلیوں میں سے کی ایک گلی میں ہمجھے دیکھا ،اس وقت میں اس طرح سے مفہوم تھا کہ تم کے آثار میرے چرے سے نمایاں سخے، آنخضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: اے ابالحن ! میں تنہیں ٹمگین دیکھ رہا ہوں ،کیا یہ چاہیے ہو کہ تمہیں ایک ایس حدیث سناؤں کہ اسے سننے کے بعد بھی بھی ٹمگین نہیں ہوگے۔

میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔

آپ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو خدا وند متعال میرے لیے ایک منبر نصب کرے گا جو تمام پنیمبروں اور شہیدوں کے منبروں سے بلند ہوگا، اس کے بعد مجھے تھم دے گا کہ میں منبر پر جاؤں، پھر تہمیں تھم ہوگا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے ایک زینہ نیچے بیٹھ جائیں، پھر دو فرشتوں کا تھم ہوگا وہ تم سے دو زینے نیچے بیٹھ جائیں، جس وقت ہم سب منبر نشین ہو جائیں گے تو اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہوگا جو اس کے آس پاس موجود نہ ہوگا، تم سے دو زینے بیٹھنے والے فرشتوں میں ایک فرشتہ فریاد بلند کرے گا:

"ال الوكوا جوكوئى مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں بہچانتا اب میں اسے اپنی بہچان کروائے دیتا ہوں۔ میں رضوان خازن بہشت ہوں،
آگاہ ہو جاؤ كہ خدا وند متعال نے اپنے احمان ،كرم ،فضل اور جلال سے بجھے تھم دیا ہے كہ بہشت كی تمام كنجياں حضرت محمد كے حوالے كردوں اور حضرت محمد كے تمام كنجياں حضرت محمد كے حوالے كردوں اور حضرت محمد نے تم دیا كہ انہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام كے حوالے كردوں ،آپ سب حاضرين اس امر میں كواہ اور شاہد رہنا'

اس کے بعد دوسرا فرشتہ کھڑا ہوگا جواس سے بنچے بیٹھا ہوگا ،وہ اس طرح فریاد بلند کرے گا کہ تمام لوگ اس کی آ واز سیل گے۔وہ کہے گا:

"ایا تعارف کروائے دیتا ہوں، میں مالک خازن دوزخ ہوں، آگاہ ہو اینا تعارف کروائے دیتا ہوں، میں مالک خازن دوزخ ہوں، آگاہ ہو جاؤ! بے شک خدا وند متعال نے اپنے احسان، کرم، فضل اور جلال سے جھے تھم دیا ہے کہ دوزخ کی چابیاں حضرت محر کے سپر دکردوں اور حضرت محمہ نے تھم دیا ہے کہ حضرت علی کے حوالے کردوں، پس آپ سب اس بات پرگواہ اور شاہر ہنا"

آ مے بڑھ کرسراقدس کی طرف سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدم جعفرت آ دم اور حفرت ارباہیم علیہ السلام حفرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے محوکفتگو ہیں۔

حضرت امام حسین علیه السلام نے پاؤں کی طرف سے کپڑاا ٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا ءسلام اللہ علیہا حضرت احوا ،مریم اور آسیه علیمین السلام امیر المومنین علی علیہ السلام پرنوحہ مرائی کررہی ہیں ۔ (بحارالانوارجلد ۳۰منے ۱۳۰۰)

مولف کہتا ہے: یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے، کیونکہ بہت ی روایات میں آیا ہے کہ معصومین علیم السلام اپنی رصلت کے بعد اپنے مثالی اجاد میں ظاہر ہوتے ہیں۔
کوہ ابو قبیس

(١٦) مسعودي "" اثبات الوصيد" من تحرير كرتے بين كه ابن عباس كہتے بين:

جس رات کی صبح کو حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ابواہے، ایک کہ ابونٹیس پہاڑٹوٹ کر کھڑے کھڑے ہوگیا اور خانہ کعبہ کے اطراف میں پھیلا ہواہے، ایک غبار بلند ہوا، جوخانہ کعبہ اور شہر مکہ کے اطراف واکناف پر چھا گیا، شہر بطور کلی اس طرح سے تاریکی میں ڈوب گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاڑے تنے میرے وجود پر خوف و وحشت چھا گئی میں نے کہا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون۔ میں یہ ساری صورت حال ، کیے کر در گیا اور کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المونین علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں: اس دات کی صبح کو خبر فی کہا تھی شہید ہو گئے ہیں۔

000

(اثبات الوصيصني سي)

﴿ مَا قُبِ اللَّهِ يَتُ (هَذِيمِ) ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ يَتُ (هَذِيمِ)

اس وقت حفرت علی علیہ السلام نے بہشت و دوزخ کی تنجیاں لے بیس اس کے بعدرسول خدانے فرمایا:

"ا المعلى! آئ كے بعدتم ميرا دائن بكر و كے ادر تيرے خاندان والے تہارا اور تمہارے شيعة تمہارے خاندان كا دائن بكري گئ"
مہارا اور تمہارے شيعة تمہارے خاندان كا دائن بكريں گئ"
حضرت على عليه السلام نے فرمايا: ميں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے كہا:
"الے رسول خداً! بہشت كى طرف جارہے ہيں"
پیغمر نے فرمایا: ہاں پروردگار كعبہ كى شم۔

اصبغ کہتے ہیں: میں نے اس وقت اپنے آتا ومولیٰ سے ان دو صدیثوں کے علاوہ کی ختیں سنا۔ حضرت صلوات اللہ علیہ جب بید دوخوبصورت اور دل نشین فرامین سنا چکے تو اس کے بعد ان کی روح اقدس معبُود هیتی کی طرف پرواز کرگئی۔

(الروضة صغی ۲۲ و۲۳، بحار الانوارجلد ۴۰ صغی ۲۳، امالی شخ طوی مجلس ۵ جلد ۱، امالی شخ مفید صغی ۱۳۵۱) علی کا حسین علیبها السلام کے نام فرمان

(10) برئ قتل كرتے بين كه حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام نے فرمايا:
امير المومين على عليه السلام نے مجھے اور ميرے بھائی حسين سے فرمايا:
اذا وضعتما في الضريح فصليّا ركعتيلًا قبل ان تهيلا علىّ
التراب واظرامايكون -

"جب میرا جنازہ قبر میں رکھا جائے تو میری قبر کومٹی دینے سے پہلے دور کعت نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے"

وہ دونوں جستیاں جب اپنے پدر ہز رکوار کو قبر میں لٹا چکے تو اس کے بعد ان کے حکم کو انجام دیا ( یعنی دو رکعت نماز پڑھی ) اور انتظار کرنے گئے کہ اب کیا ہوتا ہے؟ اچا تک کیا دیکھتے میں کہ ان کی قبر مطہر ایک رئیٹمی کپڑے سے ڈھانی گئی۔امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے و آل محمد۔

ال محمد

''اے معبُود : محمدٌ وآل محمدٌ اور ان کے شیعوں کے دشمنوں پر لعنت بھیج'' اس دفعہ بھی درخت کے تمام چوں اور شاخوں نے آشن آشن کہا۔ (اللہ قب فی المناقب منے ۲۲۵، جلد ۳، مدینة الماجز جلد اسنجہ ۲۹۵ جلد ۲۹۱)

سانپ پغیر کے سینے پر

(۵۹\_۸۷۲) ندکورہ ماخذ (الْ قب فی المناقب) میں آیا ہے کہ سفیان توری حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام اور آپ اپنے اجداد اطہار سے نقل فرماتے ہیں۔

ایک دن رسول خداً حفرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے ، اس کے ساتھ مقاربت کرنے کے بعد بستر پرلیٹ کرسو مجنے ،اس وقت ایک سانپ کمرے میں واخل ہوا، جوآ تخضرت کے شکم مبارک پرچ کر بیٹھ گیا۔

حضرت عائشہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے باپ حضرت ابو بکر کے پاس مئی تاکہ وہ سانپ کو آئخضرت کے شکم سے دور کرے ۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو اس نے کمرے میں واخل ہونا چاہا تو سانپ اس پر جھپٹا، جس سے وہ واپس مڑ مجئے اس کے بعد حضرت عائشہ عمر بن خطاب کو بلاکر لائی ، جب اس نے داخل ہونا چاہا تو وہ بھی بلیٹ گیا۔ حضرت عائشہ عمر بن خطاب کو بلاکر لائی ، جب اس نے داخل ہونا چاہا تو وہ بھی بلیٹ گیا۔ حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا عائشہ سے کہتی ہیں : حضرت علی بن ابی طالب علیہا السلام کو بلاکر لاؤ۔

حفرت عائش نيرى داستان آنخفرت كوش گذارى \_ فلما دخل على عليه السلام قامت الحيثه فى وجهه و تدور حول على عليه السلام وتلوذبه \_

جس وقت حفرت علی مرے میں وافل ہوئے تو سانپ آنخفرت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد دیوانوں کی طرح آنخفرت کا طوائف

میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا: کیاعلی صاحب اعجاز ہیں؟

انہوں نے کہا: ہاں، غدا کی تم اِی تخضرت صاحب مجزات سے کہ مجمع عام میں بہت ہے لوگ اس بات کے شاہد سے، ان کے دشمنوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کا انگار نہیں کہا اور کفار کے علاوہ کسی نے بھی ان پر پردہ نہیں ڈالا من جملہ ان میں سے ایک سے کہ ایک دن کسی سفر پر میں ان کے ہمراہ تھا، حضرت نے فرمایا:

د ولیس اس بیری کے درخت کے سانے میں دور کعت نماز پڑھ لیں''

آپ اس درخت کے نیچ بیٹھ گئے ، آنخضرت نے نماز میں مشغول ہو گئے اور رکوع و سجدہ کرنا شروع کیا: ہم نے دیکھا کہ جب آنخضرت رکوع میں جھکتے تو درخت سدر بھی رکوع میں جھک جاتا ، اور جس وقت آپ سجدہ میں جاتے تو وہ درخت بھی سجدہ کرتا اور جب نیام کرتے تو وہ بھی قیام کی حالت میں ہوجاتا۔ میں نے جب بیمنظرد یکھا تو جران ہوکررہ سیا اور منتظر تھا کہ آنخضرت نمازختم کریں۔ جب نمازختم ہوگئی تو دعا کرتے ہوئے فرمایا:

اللهم صلّ على محمد وآل محمد-

"اے میرے معبُود محد وآل محد کر درود سے"

اس وقت شاخیس علم پروردگار سے بول آخیس اور کینے لگیس: آمین ، آمین ، آمین - اس کے بعد فرمایا:

اللَّهم صل على شيعة محمد وآل محمد-

"اے اللہ! محمر وآل محمر کے شیعوں پر درود بھیج"

اس موقع پر درخت کے بے اور جھوٹی موٹی تمام شاخیس قدرت خدا سے گویا ہوئیں اور کہا: آ مین ، آمین -

يمرفر مايا:

اللّهم العن مبغضي محمد و آل محمد ومبغضي شيعة محمد

دن مل نے جنگ صفین میں اینے آپ سے کھا:

انتى اشة ام امير المؤمنين صلوات الله عليد

"كيا من شجاع تر مول يا امير المونين على صلوات الله عليه؟"

بس اس بات کا میرے ذہن میں آٹا تھا کہ امیر المونین علی علیہ السلام نے اپنے محدوث کو ایر دوگائی اور ذی کلاع حمیری'' پر حملہ آور ہوئے ،اسے محدوث کی زین سے اٹھایا اور آسان کی طرف اچھال دیا اور اپنی تلوار سے اسے دوحصوں میں تقسیم کردیا اور اس کے بعد فرمایا: یا اشتو اانا ام انت ؟''اے اشترتم یا شن؟''

م في في المادة والسلام الماد المؤمنين اعليك الصلوة والسلام .

"بكرآب بي يامير المونين!آب پرورود وسلام مو" (الأقب والمناقب سخد ١٥٥٠)

علیٰ نے درخیبراکھاڑا

(۸۷۸ ۲۱) فرکوره کتاب مین آیا ہے کہ جابر بن عبداللدانساری کہتے ہیں:

جب جنگ خیبر میں رسول خدا نے علی کی آ کھ کے لیے شفا کی دعا فرمائی اور پر چم اسلام ان کے حوالے کیا تو آپ نے اپنے ماتحت تمام فوج کو تھم دیا کہ قلعہ کی طرف جلدی سے روانہ ہو جائے۔

آپ کے دوستوں نے کہا: تھوڑا آہتہ چلیں کہ ہم بھی تو قلعہ تک پانچ سکیں ، جب وہ لوگ پہنچ تو تا ہے۔ پھرستر (۵۰) وہا تھا۔ پھرستر (۵۰) لوگ پہنچ تو حضرت علی علیہ السلام نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر گرا دیا تھا۔ پھرستر (۵۰) لوگ اکٹھے ہو گئے ، انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ دروازے کو اپنی جگہ پر واپس لائیں۔

(الْأَ تَبِ المنا تَبِ منح ، ٢٥٧ ، منا تَب شهر آ شوب صنحة ٢٩٣ جلد٢)

ابوعبدالله جدلی بھی کہتے ہیں: میں نے امیر المونین علی علیه السلام سے سنا کہ

آپ نے فرمایا:

" میں نے قلعہ جیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنایا اور ان کے

### 

کرنے نگا اور ان کے دامن پناہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مسئیا ہوا کوشد شین ہو گیا۔

يغيرخداً نيندے بيدا ورئ تو فرمايا:

" اے ابالحن ! آپ بہاں پر ہیں، حالانکہ آپ تو عائشہ کے گھر میں بہت کم آتے ہیں"

عرض کیا: یا رسول اللہ! اس وقت انہوں نے خودخواہش کی ہے کہ میں النا کے گھر میں آؤں۔اس وقت سانپ قدرت خدا سے بولتے ہوئے کہتا ہے:

یا رسول الله! انّی مَلكُ غضب علیّ رب العالمین فجنت الے هذا الوصی الطلب الیه ان یشفع لی الی الله تعالیٰ"اے رسول خداً! میں ایک فرشتہ ہوں، رب العالمین مجھ پرغفبنا ک ہوا،
اب میں آپ کے وصی اور جانشین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ

پروردگاری بارگاه مین میری شفاعت کرین'

رسول خداً نے فرمایا: ادع له حتی اُومّن علی دعائک.

"ا على التي اس ك ليه دعاكري، تاكه مين آمين كهول"

حضرت على عليه السلام في وعافر مائى اور تيفير خداً في آمين كها-

سان نے کھا: اے رسول خداً! بے شک خدانے مجھے معاف کردیا ہے اور پر

واليس دے ديے ہيں۔ (الله قب المناقب منحد ٢٢٨، مدينة المعاجز جلد اصفح ٢٩٩)

على شجاع ترين

على المناقب" من آيا ہے كمفضل كتے الله قب في المناقب" من آيا ہے كمفضل كتے بين واحضرت امام جعفرصادق عليه السلام في فرمايا:

امیر المومنین علی علیه السلام کے باوفا دوست اور علمدار مالک اشتر کہتے ہیں: ایک

"بہت سے طاقتور افراد نے ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے بڑی مشکل سے اسے اپنی عبکہ پروائیں پلٹایا"

(الراتب المناقب صغه ١٢٥٧ الناقب شهرة شوب جلد اصغه ٢٩٥٠)

تحكم خدا اور رسول كى مخالفت

(۲۲\_۸۷۹) ندکورہ کتاب میں آیا ہے کہ علی بن نعمان اور محمد بن سنان ایک مرفوعہ روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بی بی عائشہ نے عہد و پیان تو ڑنے والوں کے ساتھ مل کر جنگ جمل کا منصوبہ بنایا تو ایک دن حضرت عائشہ نے کہا:

''میرے پاس کوئی ایسافخض لاؤجوعلی کاسخت ترین دشمن ہو کہ اسے علیٰ کے پاس جیجوں''

پس ایک مخص کو حضرت نی بی عائشہ کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنا سر بلند کرتے ہوئے کہا: تہماری وشنی علی کے ساتھ کس حد تک ہے؟

اس نے کہا: ایک مدت سے اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ اور اس کے چاہنے والے میرے ہاتھ چڑھ جائیں کہ میں ان پر اپنی شمشیر سے ایسے وار کروں کہ میری تکوار سے خون میکنے گئے۔

نی فی عائشہ نے کہا: تم ہی اس کام کے لیے مناسب تر ہو۔ مجرا کک خطاکی کرا سرد الدن کان جمال کا اسال کا مسا

پھرائیک خط لکھ کراسے دیا اور کہا: سے خط لے جا کراسے دے دو، چاہے وہ سفر میں مویا حضر میں ۔

"آگاہ ہوجاؤ! تم اسے اس حال میں دیکھو کے کہ وہ رسول خدا کے ٹچر پر سوار ہوگا، تیر کمان کا ندھے سے لئکائی ہوگی، اور ترکش زین کے ساتھ آویزال ہوگا، اس کے چاہئے والے اس کے پیچے اس طرح صف

ساتھ جنگ کی ، پھر جب میں کامیاب ہو گیا اور خدائے ان لوگوں کو ذکیل ورسوا کیا تو میں نے اس دروازے کی بل بنائی پھراسے خندق میں گرا دیا'' کسی نے بوچھا: آپ نے اس کا وژن کس قدر محسوس کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا:

ماکان الامثل جنتی التی فی عدتی فی غیر ذلك المقام-"اس كا وزن اس سركی مانند ب جومير به باتحديس ب، اور دوسر مواقع براس سے استفاده كرتا مول"

ال بارے میں کسی شاعر نے کھاشعار کے ہیں:

ان امرء احمل الرتاج بخيبر
يوم اليهود بقددة لمؤيد
حمل الرتاج ، رتاج باب فوقها
والمسلمون واهل خيبر حشدوا
"ب فك اس شجاع مرد نے يهوديوں ك ماتھ جنگ خيبر عن درخيبركو
قدرت خدا ہے اکھاڑ ۔ انہوں نے قلعہ كے سب سے بڑے دروازے كو
اکھاڑ كريوں بلندكيا كہتمام مسلمانوں اور خيبريوں نے اسے ديكھا"

فرمی به ولقد تنكلف دره
سبعون كلهم له متشدّد و دره دره ورد و و بعد مشقة و تكلف و مقام بعضهم لبعض أرندوا و درخيم كوبوائيل الزاديا كه جے سر (٥٠) طاقت ور آدى برى مشكل سے جا بجا كرتے تھے"

ہوگئی اور ترکش کوزین کے ساتھ آ ویزال کیا ہوگا۔اس کے دوست اس کے پیچھے ایسے صف باندھیں ہوں گے جیسے پرندے ہوتے ہیں؟'' اس نے کہا: خدایا (تو جانتا ہے )، ہاں

حفرت نے فرایا: کیا میراپیام اس کے پاس لے جاؤ مے؟

اس نے کہا: خدایا (توجانا ہے)، ہاں کیونکہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں آپ کا سخت ترین وشمن تھا، لیکن اب کرہ ارض پرمیرے نزدیک آپ سے مجبُوب ترکوئی مجی نہیں ہے، پس آپ جو تھم کرنا جا ہے ہیں، فرما کیں۔

آپ نے فرمایا:

ادفع اليها كتابى ،وقل لها: ما اطعت الله ولا رسوله حيث امرك بلروم بيتك فخرجت تترددين في الحساكر.

" براید خط اس تک پہنچا دواور اسے کہنا: تم نے خدا اور رسول خدا کی اطاعت خیر اید خط اس تک پہنچا دواور اسے کہنا: تم نے خدا اور اس کے رسول نے تہیں گھر میں بیٹھنے کا تھم ویا تھا، جبکہ تم گھر سے باہر نگل آئی ہواور لشکریوں کے درمیان رفت، وآ مدکرتی ہو''
اس کے بعد فر مایا:

" طلحہ اور زبیر سے کہوا تم نے خدا اور اس کے رول کے ساتھ انصاف سے کام نہیں کیا ، کیونکہ تم دولوں نے اپنی عورتوں کوتو گھر میں بٹھا رکھا ہے ۔ اوز وجد پیغیمرکو باہر نے آئے ہو"

قاصد آنخضرت کا خط لے کر وہاں سے روانہ ہوا ، خط لاکر حضرت عائشہ کے سامنے پھینکا اور آنخضرت کا پیغام پنچایا ، پھرامیر الموثنین علی علید السلام کی طرف واپس آگیا ، آگیا ، آخضرت کے باوفا اصحاب میں شامل ہو گیا اور جنگ صفین میں رہبہ شہاوت پر فائز ہوا۔ مضرت کے باوفا اصحاب میں شامل ہو گیا اور جنگ صفین میں رہبہ شہاوت پر فائز ہوا۔ حضرت کی بی عائشہ نے کہا: ہم نے جس کو بھی اس کے پاس بھیجا ہے ، اس نے

### 

باند میں ہوں مے جیسے پرندے ہوتے ہیں، جب وہمہیں کوئی چیز کھانے پینے کی دعوت دیں تو ہر گزند کھانا، کیونکہ وہ سحر شدہ ہوگی''

وہ قاصد حضرت علی علیہ انسلام کی طرف چلا ، جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سوار تھے، اس نے وہ خط حضرت علی کودیا۔

حضرت نے خط کھول کر بڑھا اور اس سے فرمایا: یہ کام ہونے والانہیں ہے۔ جب حضرت نے رکاب سے پاؤں ٹکالا اور نچر سے نیچ آئے تو اصحاب نے آپ کو طقے میں لے لیا، حضرت نے رخ مبارک قاصد کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم سے پچھسوال کرسکیا ہوں؟

اس نے کیا: ہاں۔

الهاف فرالي كيا جاب دوك.

الى ئى كى الى

آپ نے فرمایا: " میں تھے خدا کی تم دیتا ہوں کہ عائشہ نے کیا کہا تھا بھے

ایسے مخص کی ضرورت ہے جو اس (علی ) کا سرائت ترین دشمن ہو؟ کیا

تہیں اس کے باس لے جایا گیا ؟ اس نے تم سے پہ چھا کر قہاری اس

مخص (علی ) سے س قدر دشمن ہے؟ تم نے کہا: شین اکثر خدا سے بیچا ہتا

ہوں کہ علی اور اس کے اصحاب میر سے چنگل میں آ جا کیں اور میں ان پر

ایسے وار کرون گا کہ میری تنوار سے خون بہنے گے گا؟"

آپ نے فرمایا:

" نخیے خدا کی تئم دیتا ہوں! کیا عائشہ نے تمہیں بیٹیں کہا کہ میرا بینط لے جاکراسے دو، خواہ دہ سنریں ہویا حضر میں؟ اور آگاہ ہوجاؤ! تم اس اس حال میں دیکھو کے کہ دہ رسول خدا کے چر پر سوار ہوگا، تیر کمان کا تدھے پر